





*چلرووم* مع ترجمه وتشریح

> مرتبه محمد فاروق خال



#### مطبوعات بيومن ولمفيئر ثرسث (رجسٹرة) تمبر ١٩٥ ۞ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ

Copyright Registration No - L - 21199/2003 Under The Copyright Act, Government of India

: كلام نبوت جلدووم

مصنف : محمد فاروق خال صفحات : ۲۴۰۰

اشاعت : بارچ ۱۰۱۳

قيت : -/١٢٠ روپي

ناش : مركزي مكتبداسلاي پلشرز

دى ٤٠٠١، دعوت كر، الوافعنل الكيو، جامع كر، في ديلي-١١٠٠٢٥

פני: דין ברו ודים ואים בין בין אמתב אים בין

E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www. mmipublishers.net

مطبوع : بحارت آفسيك، وبلي- ٦

KALAM-E-NUBUWAT Vol-II (Urdu)

By: Muhammad Farooque Khan

Pages:240 Price ₹160.00

### تزتيب

| ۵     | *************************************            | ********* | رياچ                     |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| ٧     | ***************************************          |           | ابتدائيه                 |
| 1910- | وروحانيت                                         | بادات     | 2                        |
| 11    | اسلامی عبادات                                    |           |                          |
| 10    | نماز                                             |           |                          |
| or    | امامت                                            | r.        | نماز کی حقیقت واہمیت     |
| or    | مجدكآ داب وفضائل                                 | r.        | نمازى تعدادادراس كےادقات |
| 40    | لقل نماز اور تهجد                                | rr        | نماز اورطهارت و پاکیزگی  |
| 44    | نفل نماز اورتنجد<br>نماز کسوف وخسوف<br>نماز جمعه | ۳1        | نماز کے آداب             |
| 4m    | نماز عيدالفطر وعيدالاضط                          |           | تمازيا جماعت             |
| 14    | ركؤة المالية                                     |           |                          |
| 97    | 1 20 C 300                                       | 1         | زكوة كى اجميت            |
| 1+0   | سوال کرنے سے رہیز                                | 44        | انفاق کی فضیلت           |
|       | القال کے عسل اواب<br>سوال کرنے سے پر ہیز         | ۸۸        | صدقه كاوسيع مفهوم        |

المال

| 111   | زه                      | رو           |                         |  |
|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|--|
| 1111  | اعتكاف                  |              | روزه کی حقیقت           |  |
| 122   | شبيقدر                  | IFY          | نفل روز ہے              |  |
|       | شبيقدر                  | 112          | روزه کے فطری احکام      |  |
| 124   | مج حج                   | and the      |                         |  |
| 1179  | مج اورعره               |              | مج كى حقيقت             |  |
| 100   | مج كے فطرى احكام        | 166          | مناكب في                |  |
| 104   | دعا                     |              |                         |  |
| 142   | دعا کے پچھآ داب         | 171          | دعا کی اہمیت            |  |
| 149   | نبی ﷺ کی بعض دعائیں     |              |                         |  |
| 194   | کھانے کی دعا            | 129          | نماز کی بعض دعائیں      |  |
| 192   | ر منج وغم کے وقت کی دعا | 191          | صبح وشام کی پچھ دعا کیں |  |
| 19.4  | يجه جامع وعائيں         | 191          | مجلس کی دعا             |  |
| r.0   | توبه واستغفار           |              | سفرکی دعا               |  |
| r • 9 | الله كاذكر              |              |                         |  |
| rri   | أذكر كيعض پاكيزه كلمات  | rim          | ذ کرالله کی اہمیت       |  |
| 79    | کی داه                  | اعتدار       |                         |  |
| """   | حقيقت                   | آئينهٔ حقيقت |                         |  |
|       | 800                     | 9            |                         |  |

## ويباچه

کلام نبوت جلداول میں عقائداورا بیانیات سے متعلق اعادیث کا انتخاب اوران کی تشریح پیش کی گئے ہے۔ کلام نبوت جلد دوم میں نماز ، زکوۃ ، روزہ اور جج وغیرہ عبادات سے متعلق منتخب احادیث اوران کی شرح پیش کی جارہی ہے۔ شرح میں عبادات کی اصل روح اوراسپر ہے کو خاص طور سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

خدائے رب العزت کا ہم پر بیری ہے کہ ہم اس کے آگے سرِ نیاز خم کریں۔ اپنی زندگی میں خدائے رب العزت کا ہم پر بیری ہے کہ ہم اس کے آگے سرِ نیاز خم کریں۔ اپنی زندگی کی تغییر اور بھی خدائے تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ جس طرح ہمارے جسمانی وجود کی بقائے لیے سانس لیٹا ضروری ہے، ٹھیک ای طرح آپنے اخلاقی وروحانی وجود کے لیے اللہ پر ایمان اور اس کی حضوری کی کیفیت ضروری ہے اس کے بغیر زندگی ہے مایہ ہوکررہ جاتی ہے۔ نماز کودین کارکن قرار دیے کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے رب سے ہماری وابستگی ہواور بیدوابستگی برقر ارد ہے۔

جس طرح خدانے ہمیں وجود بخشاہ، ہمارا مال بھی اس کا عطا کردہ ہے۔ اسے ہم صرف اپنی ذات پر بی نہیں بلکہ خدا کی راہ میں بھی خرج کریں۔ ہمارا مال ہمارے بی نہیں خداکے مجبور و پیکس بندوں کے بھی کام آئے۔روزہ ہمارے اندرتقو کی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ جج ہمارے اندرحق سے گردیدگی پیدا کرتا ہے اور ہمیں آفاقی فکر عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے اندرا یک والہا نہ جذبہ پیدا کرتا ہے تا کہ ہماری زندگی ہے کیف ہوکر نہ رہے، خج حشر کا جیتا جا گیا منظر ہمارے سامنے لاتا ہے، جب محشر میں ساری انسانیت ایک ساتھ جع ہوگی۔

اسلامی عبادات اس لیے مشروع ہوئی ہیں کہ ہم فکر ونظر، جذبات و کیفیات اور کروار کی اس بلندی اور پاکیزگی کوحاصل کرسکیں جوآ دی کوخدا کی وائی ٹو از شات، اس کی رحمتوں اور قرب کا متحق بناتی ہے۔

خا کسار محمد فاروق 一、 とうちょうしょう かんかり 二十一年のようとからしょうしか

Service Committee of the Contract of the Contr

جمارا وجوداور ہماری زندگی اصلاً خداک عظیم ومحبوب ستی سے وابسۃ ہے، اس لیے اس کی اطاعت وعبادت کی قدر وقیمت غیر معمولی ہے۔ خداکی آرز و مندی اور رضاجوئی متاع ہے بہا ہے۔ اس کے ذریعہ سے بندہ خداکا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اس کی بے پایاں نوازشیں اور رحمتیں اس کے جے میں آتی ہیں۔ خدائے جس طرح اپنے جمال و کمال کے ذریعہ سے اس کی تخلیق کی ہے اس طرح وہ اپنے جمال و کمال کے ذریعہ سے بندے کو وہ مقام بلند عطافر ما تا ہے جس کا کامل اظہار بندے کی آخرت کے ذریعہ ہوگا۔

یہ مقام بلنداور بھیل زندگی بندگی رب کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت موتی سے خدانے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤجس نے سرکشی کو اپنا شعار بنار کھا ہے۔ اس سے کہو کہ اس چیز نے اس کی شخصیت کی مجروح تقمیر ہواور وہ ہلاکت سے محفوظ ہو سکے ۔ اور وہ زندگی کی اصل مطلوب شے کو حاصل کر سکے یعنی ایسی زندگی جس بیں خدا سے بڑی سے بائی جاتی ہاتی و خشیت الہی اور خدا کی عظمت کا احساس زندگی کے سب سے بڑی آگئی ہے۔ اس آگہی کا بدل تخت و تاج ہرگز نہیں ہوسکتا۔ خدا طبی کے بغیر زندگی نحوست اور وحشت سے یا کے نبیں ہوسکتا۔

انسانی زندگی کا مقصد پختیل حیات ہے۔ اس پختیل کا حصول اسی طرح ممکن ہے کہ انسان اس طریق جات کواختیار کرے جوخدا نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ زندگی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔اس کے دائرے میں اخلاقی ،معاشرتی ،معاثی اورسیاسی اموروغیر ہاسجی شامل وداخل ہیں۔

پھرانسان صرف مادی وجودنہیں رکھتا۔انسان کے بہترین جذبات واحساسات کی شرح مادی نقط نظر سے ممکن نہیں خواہ ان جذبات واحساسات کا تعلق اخلاق سے ہویار وحانیت اور صدافت سے ہو۔انسانی فطرت بقااور دوام چاہتی ہے جبکہ مادہ پرست فوری جلب منفعت ہی کوسب پچھ بیں۔

اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی اور تصور عبادت انسان کو زندگی کی دائی قدروں سے
آشنا کرتا ہے۔ انسان کے لیے لازوال حیات مقدر ہے۔ شرط بیہے کہ وہ اپنے طرزِ عمل سے اس
کا استحقاق ثابت کردے۔ اسلامی طریق عبادت میں بڑی جامعیت اور وسعت پائی جاتی ہے۔
اس کے ذریعیت انسان کی جو ذہنی اور فکری تربیت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ انسان اپنے
آخری تجزید میں لطافت احساس کا نام ہے۔ یہی لطافت احساس اسے جذبہ عبودیت ہے ہم کنار
کرتا ہے۔ اور خدا کے لیے کامل حوالگی اور سپردگی انسان کا شعار بن جاتا ہے۔ خدا کا بے پایاں احسان
اس کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ یہی جذبہ شکر ہے جس کا اظہار ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔
اس کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ یہی جذبہ شکر ہے جس کا اظہار ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔
یہی احساس لطافت انسان کو دو سروں کا ہمدر داورغم گسار بنا تا ہے۔

خدا کاحق ہے کہ ہم اس کے آگے سر نیاز خم کردیں اور اس کے اطاعت گزار بندے بن کر
رہیں۔ اس کا اظہار نمازوں کے ذریعہ ہے ہوتا ہے۔ خدا کے بندوں کاحق یہ ہے کہ ہم انھیں
ہے چارگی کی حالت میں نہ چھوڑیں۔ خدا نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اسے دین چق کے فروغ کے لیے
بھی خرج کریں اور اس کے ذریعہ ہے ہم سکینوں اور مختاجوں کے بھی کام آئیں۔ روزہ ہمارے
اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں بیا حیاس ولا تا ہے کہ زندگی صرف اکل وشرب اور
جنبی خواہش کی تسکین نہیں ہے۔ زندگی اسپے اندر کچھاور معنیٰ بھی رکھتی ہے۔

جحق سے انتہائی گرویدگی اور دارفنگی کا مظہر ہے۔ بیرخدا کی جناب میں حاضری ہے۔ بیرمومنا نہ زندگی کا نقطۂ عروج (Climax) ہے۔ نمازیں ہم اللہ اکبر کہد کر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم احرام بائدھ کر بیت اللہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔کعبۃ اللہ کا طواف اپنے رب ے انتہائی گرویدگی کا اظہار ہے۔ تجراسود کا بوسہ تجدید عبد بندگی ہے۔ صفاومروہ کے درمیان سی کرنا جذبہ جہاد کو پروان چڑھا تا ہے۔ جمرات پررمی یا کنگری مارنا ابر ہداوراس کے فشکر کی تباہی کو یا دولا تا ہے جو کعبہ کوڈھانے کی غرض ہے حملہ آور ہوا تھا۔ رمی سے بیدیقین رائخ ہوتا ہے کہ خدا ہمارا زندہ خدا آج بھی اپنے دین اور اپنے پرستاروں کا ناصر اور مددگار ہے۔ قیام عرفات ایک عالمی اجتماع ہے۔ یہ یوم حشر کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ تج ہمارے اندراییا والبانہ جذب ابھارتا ہے اسلامی زندگی میں جس کی قدرو قیت کا انکار کی کوئیس ہوسکا۔

TENT STREET SOME SOME THE STREET TO STREET

の上によるいのというはんというからないという

ではないのははついまりようからしていませいとことがは

Walley & wilder Joseph & Sandration of the

- Charling of the Charles of the Cha

されているとうでしているのでは、これにいいないは、

AND OF ANY OF A PARTY TO ME THE PARTY OF THE

ランス - 10mm - 1

INTERIOR STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STATE

36 and a form of the 36

Committee Commit

10 TO STORY A CONTROL CONTROL OF THE TO SENTENCE CONTROL

# عبادات وروحانيات



# اسلامى عبادات

انسان کو ہمیشدایک ایسے معبود کی حلاش رہی ہے جس کو وہ اپنا مقصودِ حیات اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤل کا مرکز قرار دے سکے،جس کے آگے وہ اینے جذبہ عبودیت کا اظہار كريح معبودى حلاش وجنتوين انسان في طرح طرح كالفوكرين كهائي اوروه مخلف تتم كى فکری وعملی گمراہیوں ٹس مبتلا ہوتار ہالیکن اس کے باوجود وہ بھی بھی اپنے جذبہ عبودیت اورائیے اندر پائے جانے والی اس ظش مبہم کو جوایک معبود کو پالینے کے بعد ہی دور ہوسکتی تھی، بھی فنا كرنے پر قادر نہ ہوسكا۔ انبياء عليهم السلام نے ہميشہ انسانوں كى سچىح رہنمائى كى۔ انھوں نے بتايا كدانسان كامعبود صرف خداب جواس كائنات كارب اورخالق ہے۔ ہرنى كاپيغام يبي تھا: يلقَوُم اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ إِلَّهٍ غَيْرُهُ \* (الامراف:٥٩) "ا مری قوم! الله کی عبادت کرو، اس کے سواتھ ما راکو کی معبود نہیں ۔" خدا کے آخری رسول علیہ نے بھی دنیا کو یکی دعوت دی: يْلَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (الِترو:٢١) "اےلوگوااہے رب کی عبادت کرو۔" قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتایا کہ عبادت ہی انسان کی پیدائش کی اصل غرض و غایت ہے۔ جوزند گی خدا کی طاعت وعبادت نہ بن سکی وہ ضائع ہوگئی۔ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ (الداريات:٥١) "من في جنون اورانسانون كورف ال لي بيداكيات كدوه ميرى عبادت كرين" عبادت کالفظ اپنے اندرمفہوم کی بڑی وسعت رکھتا ہے۔عبادت کے اصل معنی ہیں

پخرو نیاز، تذلک، انتہائی حد تک پست ہوجانا، بچھ جانا، پھراس میں محبت، پرستش اور طاعت و
بندگی کامفہوم بھی شامل ہے۔ اسلام میں عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی ہے ہے۔ اللہ کا
عبادت کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی صرف اللہ کا پرستار ہو، ای کے آگے سر جھکائے، ای کوسجدہ
کرے، اپنے بہترین جذباتِ عبودیت کوائی کے حضور میں پیش کرے اوراپی پوری زندگی ای کی
اطاعت اور بندگی میں گزارے، زندگی کے کسی شعبہ کوخدا کی اطاعت سے مشتنی قرار نہ دے۔
زندگی کے ہر معاملہ میں خدائی کا مطبیح فرمان ہو، سیاست، معاشرت اور معیشت وغیرہ زندگی کے
ہرمیدان میں خدائی کا مطبیح فرمان ہو، سیاست، معاشرت اور معیشت وغیرہ زندگی کے
ہرمیدان میں خدائی دیے ہوئے احکام کی پیروی کرے یہاں تک کداس کا کھانا پینا، لوگوں سے
ملنا جانیا، سونا جاگنا سب پچھ خدائے تھم اور اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس طرح پورے دین کی
پیروی عبادت میں شامل نہیں ہے۔
ووعبادت میں شامل نہیں ہے۔

نظام دین میں ارکان اسلام: نماز، روزہ، جج اور ذکوۃ کوبڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان ارکان کا تعلق اپنے ظاہر اور باطن دونوں کھاظ سے براہ راست خدا سے ہے۔ انسان کے اندر عبدیت کی روح بیدارکرنے اور بندگی کا ذوق پیدا کرنے میں ارکان اسلام کا بڑا دخل ہے۔ انھیں دین میں ایک انتیازی حیثیت حاصل ہے۔ آخی ارکان اسلام پر در حقیقت دین کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ویا ایسی مخصوص ومتاز عبادتیں ہیں جن کے ذریعہ ہے آدمی کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنی پوری زندگی خدا کی عباوت اور بندگی میں گزار سے۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نماز، روزہ اور جج بی کوعبادت کہ دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں دین کا کوئی جزیجی عبادت سے الگنہیں ہے۔

عبادت صرف الله کاحق ہے۔ خدا کے سواکسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے، شرک اور غیر اللہ کی پرستش کو کتب قندیمہ میں واضح طور پر زنا اور بدکاری ہے تصبیمہد دی گئی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

> وَ مَنْ يُّشُوكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيُ بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقٍ ٥ (الْجَ:٣١)

'' جوگوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسان سے گر پڑا پھر چاہے اس کو پرند
اچک لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز مقام پر (لے جاکر) پھینک دے۔'
اسلام زندگی کی پختیل کا واحد راستہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے منشائے فطرت تک ہماری
رسائی ممکن ہے۔ خدا کی رحمت کے آشار اور اس کی نشانیاں زمین سے آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔
خدا اپنی عنایات اور رحمتوں کو ہمارے ارا دہ و اختیار کی دنیا تک وسیج کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں
آواب زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری زندگی کو پاکیزگی اور بالیدگی عطافر ما تا ہے خدا کے سوااور
کوئن بیس جس سے اس عنایت خاص کی توقع کی جائے۔

قُلُ هَلُ مِنْ شُرَكَآئِكُمُ مَّنْ يَهْدِئَى إِلَى الْحَقِّ - قُلِ اللَّهُ يَهْدِئُ لِلْحَقِّ - (يُسْ:٥٠٥)

'' ان ہے کہوکہ کیاان میں جنھیں تم خدا کے ساتھ شریک ٹھبراتے ہوکوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کہونق کی طرف توصرف اللہ رہنمائی فرما تا ہے۔'' خدا کی طاعت وعبادت کے بغیرانسانی زندگی کی پھیل ممکن ٹبیس ہے۔خدا کی بندگی اور عبادت کے بغیرزندگی حقیقی معنویت سے محروم رہتی ہے۔

8003

### نماز

انسان خدا کا بندہ اور غلام ہے۔خدائی اس کا خالق، رہ اور اللہ ہے۔خدا کو اپنار ب
اور معبود ماننے کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی زندگی خدائی کی اطاعت اور بندگی ہیں بسر کرے۔ای
کے دیئے ہوئے احکام کو اپنی زندگی کا قانون بنائے۔ای کے آگے سر جھکائے۔ائی کے آگے
سجدہ ریز ہو۔اس کے سواکسی کی پرستش نہ کرے۔ نماز حقیقت میں خدا کی عبادت اور اس کی
پرستش کا کامل طریقہ ہے۔ نماز میں بندہ بار بار خدا کے سامنے حاضر ہوتا اور اس کے آگے اپنی
عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔اس کے دکھائے ہوئے راہتے پر چلنے کا عہد کرتا ہے۔اس
سے اپنے گناہوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگاہے۔

خدااوراس کے بندول کے حقوق کو پیچانااوراضیں اداکرنا یہی دین کا حاصل ہے۔ نماز اورز کو ق،اسلام کے دوالیے بنیادی رکن ہیں جوان دونوں حقوق کے محافظ اورانسان کوراوراست پرقائم رکھنے کے ضامی ہیں۔ نمازا پی حقیقت کے لحاظ ہے ایک حیاتی عمل ہے۔ نماز درحقیقت خوف وخشیت اور محبت و إنابت کے ساتھ خدا کی طرف مائل اوراس سے قریب ہونے کا نام ہے۔ نماز میں بندے کو خدا ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نماز ہمارے ایمانی شعور کا اولین فیضان ہے، نماز درحقیقت اپنے دل، زبان اور جسم کے ذریع ہے اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور عبود یت اوراس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہے۔ نماز خدا کی یاد، اس کے احسانات کا شکر اور حسن ازل کی حمداور تبیج ہے۔ بیساز دل کا نغمہ، بے قرار رُدح کی آسکین، فطرت کی پکار اور جماری زندگی کا ماحسل ہے۔

شاه ولى الله في تمازي حقيقت يرروشي دالتي موع لكهاب:

اِعْلَمُ أَنَّ أَصُلَ الصَّلُوةِ ثَلْفَةُ أَشْيَاءَ أَنْ يَّخْضَعَ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ وَ يُعَظِّمَهُ غَايَةَ التَّعْظِيْمِ بِجَسَدِهِ.

(جية الشرالبالقه جلددوم)

انتہائی مجتجس میں انتہا درجہ کی عاجزی اور تذلل ہو، خدا کے سواکسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف خدا کاحق ہے کہ آ دمی اپنے آپ کواس کے آگے بالکل پست کردے اور اپنے تمام احساسات اور جذبات کواس کے حضور پیش کردے۔ بھی بھی حضور عظیمی پر نماز میں رقت طاری ہوجاتی تھے۔ ایک صحافی فرماتے ہیں کہ میں نے بنی عظیمی کود یکھا کہ آپ نماز میں ہیں، آ تھوں سے آنوجاری ہیں، روتے روتے ہیکیاں بندھ کی علیف کود یکھا کہ آپ نماز میں ہیں، آتھوں سے آنوجاری ہیں، روتے روتے ہیکیاں بندھ کئی ہیں، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا چکی چل ربی ہے یا بانڈی اہل ربی ہے آپ کا ارشاد ہے: نماز دودور کعت کرے ہاور ہردور کعت میں تشہد ہاور تضرع وزاری ہے، خشوع وخضوع ہے، نماز دودور کعت کرے ہاور ہردور کعت میں تشہد ہاور تضرع وزاری ہے، خشوع وخضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے اور ہاتھ اٹھا کہ یا رب ، یا رب! کہنا ہے، جس نے ایسانہ کیا تواس کی نماز قص ربی (و)

نماز ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ نماز نہ صرف انسان کی بلکہ تمام موجودات کی فطرت ہے۔اس کے بغیر کسی تخلوق کے وجود و بقا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنا نچے قر آن کا بیان ہے کہ پوری کا ئنات خدا کی تبیج میں مصروف ہے:

اَلَمُ تَوَ اَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنُ فِى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَّفَّتٍ ۚ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيُحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِمَا يَفْعَلُونَ۞

" کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی تنبیح کرتا ہے۔ پر پھیلائے پرندے بھی (اس کی تنبیح کرتے ہیں) ہرایک اپنی نماز اور تنبیج سے واقف ہے اوراللہ جانا ہے جو پچھوہ کرتے ہیں۔"

قر آن میں نماز کے لیے صلوٰۃ ' کالفظ استعال ہوا ہے۔عربی میں صلوٰۃ کے معنی ہیں سی چیز کی طرف بڑھنا اور اس میں واخل ہوجانا۔صلوٰۃ کے اندر انتہائی قرب کا مغہوم پایا جاتا

ہے۔ نماز کامل اشتیاق کے ساتھ خداکی جانب متوجہ ہونے کامحبوب عمل ہے۔ انابت الی اللہ نماز کی اصل روح ہے۔ انابت کے معنی ہیں پورے ول سے خدا سے مجت کر نااور اس کی طرف متوجہ ہونا (ا) خدا کے لیے ایک فطری طلب ہردل میں یائی جاتی ہے۔انسان جس طرح رزق حاصل کرنے میں خدا کی عنایات کا محتاج ہے اس سے کہیں زیادہ وہ حقیق تسکین واطمینان کے لیے خدا کی عبادت اوراس کی پرستش کا ضرورت مند ہے۔ نماز بندہ اور خدا کے درمیان تعلق وارتباط کا کامل ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعہ سے انسان کوخداکی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی ہے اور اس کی آخری تمنا پوری ہوتی ہے۔ نماز میں اے اس کا موقع ملاہے کہ وہ اینے بہترین جذبات و احساسات کوخدا کے حضور پیش کر سکے اور اس سے اس کی عمایات کا طالب ہو۔ چٹانچہ نبی عصفہ فرماتے بین :فُرَّةُ عَیْنی فی الصّلوةِ" میری آنکه کی شندک نمازیس بـ" نمازے رغبت اس بات کی علامت ہے کہ بندے نے خداکواپی ساری تو جہات کا مرکز بنالیا اور ای سے اپنی امیدیں وابسة كرليل \_ايما مخفى خدا كامقرب موتاب، چنانچا يے مخفى كوجس كا دل مجدے نكلنے كے بعد بھی مجد میں لگار ہتا ہے اس بات کی بشارت دی گئ ہے کہ خدااے اپنے سایہ میں جگددےگا۔ ا پی زندگی میں نماز کوشامل کرنا در حقیقت خدا کواپناسر پرست بنانا ہے۔ نبی علیکے فرماتے ہیں:"جس نے قصدا نماز ترک کردی اللہ تعالی اس کی حفاظت سے دست بردار ہوجا تا ہے۔' جواللہ کی حفاظت اورسر پرتی سے محروم ہوجائے اسے تباعی اور ہلاکت سے کون بچاسکتا ہے۔ نماز اپنی اہمیت کی وجہ ہے کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کھڑ ا ہوکر نہیں ادا کرسکنا تو بیٹھ کراد اکرے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تولیٹ کر بی ادا کرے ، اگر منھ سے نہ بول سکے تو اشاروں ہے ادا کرے(؟) اور اگر مجبوری کی وجہ سے رک کر ادانہیں کرسکتا تو چلتے ہوئے ادا کرے(<sup>en)</sup>اور اگر سخت خوف کی حالت میں سواری پر ہے توجس طرف موقع ہوا ک رخاواكرين

پھر نماز اٹھی قدیم ارکان اور فطری شکل وصورت کے ساتھ مشروع ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا کے مرتبین نے بھی اس حقیقت کوتسلیم کیا

<sup>(</sup>۱) القوائدلاين التيم عنجد ١٩٥٥ (٢) داقطني بروايت موقوف (٣) ابوداؤو-باب صلوة الطالب -

ب، چنانچ لکھتے ہیں:

"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بڑی حد تک یبود یول اور عیسائیول کی نماز سے مشابہت کھتی ہے۔" (جلد مسلوم ۱۹ مشرون صلوۃ)

نمازیا کی وقت کی فرش کی گئی ہے۔اس طرح ہمارے تمام اوقات کونماز سے گیر دیا گیا ہے تا کہ ہم خدا سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوں اور ہماری پوری زندگی خدا کی یاد بن جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

أقِم الصَّلُوةَ لِذِكُوى (لا:١٢) "مرى إدك لينازقام كرو"

پھر قرآن کو بھی نماز کا ایک لازمی جزوقر اردیا گیاہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز کی ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ نماز میں قرآن کو شامل کر کے قرآن کی حکمت، بصیرت اوراس کی برکتوں کو بھی نماز میں سمیٹ لیا گیاہے۔ قرآن کے احکام وہدایات کی یاد دہانی بھی نماز میں ہوتی رہتی ہے۔

نمازحشر میں خدا کے حضور کھڑے ہونے کی کامل تصویر ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دہ اس دن کو یاد کرتا ہے جب دہ آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ نماز میں ہم خدا کی طرف لیکتے اور صف بستہ ہوکراس کی حمد کرتے ہیں۔ حشر کے دن بھی ہماری میں کیفیت ہوگی۔اس دن خدا ہمیں بکارے گاتو ہم اس کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے نکل کراس کی طرف دوڑ پڑیں گے ©

حق کی راہ میں باطل سے لڑنا اوراس کے لیے ہروقت تیار رہنا مسلمان کا فرض ہے۔ نماز اس تیاری کا نقشہ بھی پیش کرتی ہے۔روایت میں آتا ہے کہ اللہ کودو صفیں بے حدمجوب ہیں۔ ایک نماز کی صف اور دوسرے میدان جہاد میں مجاہدین کی صف نماز اور جہاد میں بعض پہلوؤں سے مشابہت بھی یائی جاتی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد کی روایت ہے:

كَانَ النَّبِيُّ مَٰلَئِكُ ۗ وَ جُيُونُهُ ۚ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوُا وَ إِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوُا فَوَضِعَتِ الصَّلُوةُ عَلَى ذَلِكَ. (ايوداور) " بَيْ مَنْكُلُّهُ اورا َ كَالْكُرجب بِهَارُى بِرَجْرُحَةُ تَوْتَلِيمِ اورجب فِيهَارَتْ تُوتِيجِ الرَّتْ تُوتِيجِ كَرْفَ فَيْ الرَّالِ فَيْ النَّالِ فَيْ الرَّالِ فَيْ الرَّالُ فَيْ الرَّالُ فَيْ الرَّالُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُل

نماز میں نماز یوں کی صف بندی ،ایک امام کا اتباع ۔ ایک آواز پرتمام صفوں کی حرکت ،
جنگ ہی کے آواب نہیں بلکہ پوری اجتماعی زندگی کے آواب سکھاتی ہے۔ نماز سے جہال اس تعلق
کا اظہار ہوتا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان پایا جاتا ہے وہیں نماز سے بندگان خدا کے باہمی
تعلق اور ان کی اجتماعیت پر بھی روثنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری اجتماعیت ہی کا تقاضا تھا کہ جمیں
جماعت سے نماز پڑھنے کا تھم ویا گیا۔ نماز جمیں خدا سے ہی نہیں ملاتی بلکہ وہ ہمارے آپس کے
تعلقات کو بھی درست رکھتی ہے اور ہمارے ولوں کو جوڑتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز
حقیقت میں نماز ہواور وہ اپنے ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ٹھیک اور درست ہو۔ مسلم کی ایک روایت
میں فرمایا گیا ہے:

عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُولُكُمْ أَوُ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمُ. (ملم)

'' اللہ کے بندو! (نماز میں ) اپنی صفول کوسید حاا ور درست رکھو ور نہ خدا تمحا رے رُٹُ کوایک دوسرے کے خلاف کردےگا۔''

نماز آسلام کے ان تمام عقا کمرکو تا زہ کرتی ہے جن پرایمان لائے بغیرنفس کی پا کیزگی، اخلاق کی درتی اوراعمال کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ صبر وتوکل اور پا کیزگی اور طہارت نفس وغیرہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے حاصل کرنے کا بہترین ڈر بعینماز ہے۔ نماز کے اندرآ دی کو پاک باز اور خداترس انسان بنانے کی ہے انتہا قوت موجود ہے۔ نماز ہمیں باحوصلہ اور عالی ظرف بناتی ہے اور ایک پاک اور ستھری زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچے خدا کا ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿ (النَّاءِت: ٣٥)

"بِ فِكَ لَمَاز بِ حِيالَى اور براكى سے روكتى ہے۔"

نمازگودین کے ایک جامع عنوان کی حیثیت حاصل ہے۔ نمازمومن کی زندگی کا اول اور آخرسب کچھ ہے۔ نمازمومن کی اخلاقی ، روحانی اور حقیقی زندگی کی آئینہ دار ہے نماز کی اس بنیادی خصوصیت کی وجہ ہے قرآن بھی نیک اعمال میں صرف نماز کے ذکر کروینے کو کافی سجھتا ہے۔ایک جگہ فرمایا گیاہے:

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلْوَةَ \* إِنَّا لاَ نُضِيعُ

اَجُوا الْمُصْلِحِيْنَ (الاعراف: ١٤٠) "جولوگ كتاب كومضوطى سے يكڑے ہوئے ہيں اور نماز قائم كرركى ب يقينا ايے مصلح لوگوں كا اجرہم ضائع نہيں كريں گے۔"

ایک جگد خداکے باغی اور سرکش بندے کا ذکر ان الفاظ یس کیا گیاہے: فَلاَ صَدُّقَ وَلاَ صَلّْی ہُ وَ لَلْکِنُ کَذَّبَ وَ تَوَلَّی ہُ (التیام:۳۲،۳۱) "اس نے نہ و (خدااور اس کے رسول کی) تقدیق کی اور نہ نماز اداکی بلداس نے جیلا یا اور دو گردانی افتیار کی یک

نمازك اى بنيادى الميت كى وجد صحفور عَيِّ اللهِ فرمات بين: إنَّمَا مَوُضَعُ الصَّلُوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوُضَعِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ. (أَجْمِ اصْفِرللطرانَ عَن النَّامِرُ)

"وین میں انداز کاوی مقام ہے جوجم کے اندر سرکا ہے۔"
حضرت ابوموک اشعری فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی عقطی نے نماز پڑھتے و یکھا جونہ
پورارکوئ کرتا تھا اور نہ پوراسجد وکرتا تھا۔ اس کی جلد بازی کو دیکھ کرآپ نے فرمایا: اگریشخص اس
حالت میں مرگیا اور اپنی نماز درست نہ کی توجم کی ملت کے علاوہ کی اور ملت پراس کا خاتمہ ہوگا۔
نماز کی ای ایمیت کے پیش نظر حضرت مرس نے اپنے گور نروں کو کھا تھا:
اِنَّ اَهَمَّ اُمُورِ کُمْ عِنْدِی الصَّلَوٰ قُفَمَنُ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا
حَفِظَ دِیْنَهُ وَ مَنْ صَیَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَصْبَعُہُ.

''تمھارے تمام کامول میں سب سے بڑھ کرا ہمیت میرے نزویک ٹماز کی ہے۔ جس کسی نے اس کی حفاظت کی اور اس کی نگہبانی میں لگا رہا اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے ٹماز کو ضائع کیا وہ دوسری ساری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔''

غرض نماز کومومن کی زندگی میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ نماز سے صرف یجی نہیں کہ ہماری زندگی کے اصلاح ہوتی ہے بلکہ نماز ہمیں حقیقی زندگی سے آشنا کرتی اور خدا سے ہمارے دشتہ کومضبوط کرتی ہے۔

### نماز کی حقیقت واہمیت

(١) عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّ اللهِ يَقُولُ: اَرَايَتُمْ لَوْ اَنَّ نَهُرًا بِبَابِ اَحَدِكُمُ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلُ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْعٌ؟ فَالَوْا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْعٌ قَالَ: فَكَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللهُ بِهِنَّ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. (عَارَى سَلَمْ تَرَدَى بِنَالَى النَّهُ اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

قرجمه ابوہریہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیے کو فرماتے سنا: '' حمارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے پردریا ہواوروہ اس میں ہرروزیا فی مرتبہ نہائے تو کیا (اس کے جہم پر) پچر ہی میل کچیل باتی رہے گا؟ (صحابہ نے) عرض کیا: پچھ بھی میل باتی شدہ گا۔ آپ نے فرمایا: '' یا نچوں نمازوں کی بہی مثال ہے۔اللہ ان کے ذریعہ ہے گنا ہوں کو مثادیتا ہے۔'' قشریعے: جس طرح پانچ مرتبہ شسل کرنے سے جہم پرمیل باتی نہیں رہ سکتا ای طرح پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے سے گناہ باتی نہیں رہ سکتا ای طرح پانچوں خطا کوں کے برے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، بیاثرات نماز سے زائل ہوجاتے ہیں کیکن شرط سے خطا کوں کے برے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، بیاثرات نماز سے زائل ہوجاتے ہیں کیکن شرط سے کے کہنماز حقیقت میں نماز ہو، محض دکھا وے کی نماز نہ ہو، بلکہ پورے آ واب اور حضور قلب کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ خدا کا قرب اور اس قرب کی کیفیت جو بندے کو نماز ہیں حاصل ہوتی ہے اس کی موجود گی ہی گناہ کیسے باتی رہ سکتا ہے۔

قرآن میں اس حقیقت پران الفاظ میں روشی ڈالی گئے ہے: اَقِیمِ الصَّلُوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الْبُلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبُنَ السَّبِنَاتِ ﴿ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّا كِرِيُنَ أَهُ (مود: ١١٣) '' دن كے دونوں كناروں پر اور رات كے كچھ حصول میں نماز قائم كیا كرو۔ بے شك نیكیاں برائیوں كودوركرد يتی ہیں۔ پی تھے جہ یادر كھتے والوں كے ليے۔''

(٢) وَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرو بُنِ الْعَاصِّ عَنِ النَّبِي مَلَّكُ اللَّهُ ذَكَرَ آمُرَ الصَّلُوةِ

يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتَ لَهُ نُورًا وَ بُرُهَانًا وَ نَجَاةً يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ مَنُ

لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نُورًا وَلاَ بُرُهَانًا وَلاَ نَجَاةً وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مَعَ

قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبَي بُنِ خَلْفٍ.

(احمدوارى بَنَكِيْ فَحْعِبِ الدِيان)

قشریع: مطلب ہے کہ جب کوئی شخص پورے اہتمام کے ساتھ ٹھیک طور سے نماز اداکرتا

ہے، بے پروائی اور عدم توجی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور اپنی نماز کو اس کے ظاہر اور باطن
دونوں پہلوؤں سے درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بینماز دنیا میں بھی اس کے لیے روشی
اور دلیل و بر ہان ثابت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے کام آئے گی۔ ایک نماز دنیا میں
آدمیوں کو ان خرابیوں سے بچاتی ہے جواسے راہ راست سے بھٹکانے والی اور اس کے لیے
تاہ کن ہیں۔ آخرت میں بھی وہ اس کے ذریعہ سے نجات اور خدا کی رحمت کا ستحق قرار پائے گا۔
نماز سرا پانجات اور روشی ہے جولوگ نماز سے غافل ہیں وہ در حقیقت تارکی میں ہیں۔ ان کے نہ
ذمین کوروشی میسر ہے جے نبر ہان کہا جاسکتا ہے اور نسان کے دل کو وہ روشی عاصل ہے جے '' نور''
کے لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جب دنیا ہیں ان کی بیجالت ہے تو آخرت میں ان کے لیے کی
بہتر حالت کی تو قع کیسے کی جاسکتی ہے۔

﴿٣﴾ وَ عَنُ آنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : حُبِّبَ اللَّهِ النِّسَآءُ وَالطَّيْبُ وَ جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَوٰةِ.
 جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَوٰةِ.

قرجمه: حضرت انس كتب بين كدرسول الله علي في فرمايا: " عورتين اورخوشبومير عليه محبوب بنائي كن بين \_ اورميرى آنكه كي خفت كم أن مين ركحي كن بيد."

تشريع: مطلب يه که دنيا کی نعمتول ميں جہال پاکيزه سرت ، عورت اور خوشبو بجھ محبوب ہے وہیں سب سے بڑی نعت ميرے ليے نماز ہے۔ آدی کا تعلق اپنے رہ سے جتناز ياده ہوگا آتا ہی زياده است نماز ميں سكون وراحت حاصل ہوگ ۔ کا تعلق اپنے رب سے جتناز ياده ہوگا آتا ہی زياده است نماز ميں سكون وراحت حاصل ہوگ ۔ (۴) وَ عَنْ عَائِشَةٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: رَبُحِعَتَا الْفَجُو حَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ نَيَا وَ مَا فِيُهَا . (۸) وَ عَنْ عَائِشَةٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: رَبُحِعَتَا الْفَجُو حَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ نَيَا وَ مَا فِيُهَا . (ملم)

قرجمہ: حضرت عائش ، روایت ہے کہ نبی عظام نے فرمایا: ''فجر کی دورکعت (سنت) دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔''

تشریع: انسان کوسرف رونی بی نہیں چاہیے، اسے ذہنی سکون اور روحانی نشاط بھی مطلوب ہے اور یہ بیش بہاشے نماز بی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اطمینان قلب اور ذہنی سکون و نیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ قرآن نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: اُلاَ بِذِکْمِ اللّٰهِ مَطْمَئِنُ الْفُلُونُ (الرعد: ۲۸)'' جان رکھو! اللّٰہ کی یاد ہے بی ولوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔''نماز اللّٰہ کی یادبی کا دوسرانام ہے۔

(۵) و عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: أَقِم الصَّلُوةَ يَا بَلاَلُ أَرْخُنَا بِهَا.
 (ایوداور)

قوجمه: سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمت کوفرماتے سنا: " اے بلال! نماز قائم کروتا کہ ہم اس سے راحت حاصل کریں۔"

(٧) وَ عَنِ الْمِنِ عُمْرٌ وَالْبَيَاضِيُّ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيَّة : إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَنْظُرُ مَا يُنَاجِيهِ وَلاَ يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بِالْقُوْانِ. (ام) قرجمه: النَّ مَرُّ اور بياضَ مَّ كَبَّ بِي كَدرسول الشَّعَظِّة نِ قرمايا: ' مُنازَى (فمازيس) ايت رب سير وَقَى كرتا ہے، اس ليے اسے يود يكنا چاہے كدوه اين رب سے كيا مر وَقَى كرد ہاہے؟ تم مِن سے وَلَى اس طرح بلندآ واز سے قرآن نہ پڑھے كدومروں كودقت ہو۔'

تعشویع: بنده نمازی اپ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے اس زیادہ سے زیادہ اپ خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کا شعور ہونا چاہیے کہ دہ اسے کہ رہا ہے؟
مدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے اس کا شعور ہونا چاہیے کہ دہ اسے رب سے کیا کہ رہا ہے؟
میرحالت تو حد درجہ افسوس ناک ہوگی کہ آدی بظاہر نمازی مولیان بہ باطن وہ کہیں اور ہو۔ نماز
پڑھنے والوں کا پوراخیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ نماز ہورہ ہو باند آواز سے
قرآن پڑھنا تھے نہ ہوگا کیونکہ اس سے نمازی کا ذہن منتقشر ہوگا۔ وہ کا ال یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز
نہ اداکر سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا زان بنی الصّلو و لَشَغلا۔ (بناری سلم)
نہ اداکر سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا زان بنی الصّلو و لَشَغلا۔ (بناری سلم)
نہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ ' یعنی آدی خدا کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ایسی حالت میں

ا ہے کمی شخص سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔اے کامل یکسوئی کے ساتھا پٹی نماز اوا کرنی چاہیے۔

(4) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: اِجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِّنُ صَلُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا.
 صَلُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا.

قوجمه: ابن عُرِّے روایت ہے که رسول الله عَلَیْ نے فرمایا: "اپ گروں میں بھی اپنی نمازوں میں سے پچھ حصہ یڑھا کرواوران کوقبرستان نہ بناؤ۔"

تشریع: یعنی اپنے گھروں میں بھی سنت اور نقل نماز پڑھا کرو۔ گھروں کی آبادی اور رواق در مقتبت خدا کے ذکر اور اس کی یا و ہے ہی ہے اور نماز خدا کی یا دکی کامل ترین شکل ہے۔ ایک دوایت میں ہے شک ہے۔ ایک دوایت میں ہے شک کے اور نماز خدا کی باد کی کامل ترین شکل ہے۔ ایک دوایت میں ہے شاوقیہ فیان الله جَاعِلٌ فِنَی بَیْنیه مِنْ صَالوقِهِ فَانَّ الله جَاعِلٌ فِنُ بَیْنیه مِنْ صَالوقِهِ خَبُرًا۔ (سلم)" جبتم میں ہے کوئی شخص مجدمیں نماز اوا کرے تواسے چاہے کہا بی نماز کا پچھ حسائے گھر میں خرو در ایورے اس کے گھر میں خرو در کرے عطافر ما تاہے۔"

اس میں شبہنیں کہ نماز سرمایۂ زندگی اور گھر کی رونق ہے۔جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر خیروبرکت سے خالی ہے۔

ایک روایت بین ہے کہ ہی عصفے بی الاشہال کی مجد میں آئے۔ وہاں مغرب کی نماز دافر مائی۔ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کودیکھافٹل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرما یا: هذہ صلوة المبنیؤب (ابوداور)'' بیتو گھرول کی نماز ہے۔'' یعنی انھیں اپنے گھرول میں پڑھو۔ معلوم ہوا کہ نفل گھر میں پڑھنا فضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرما یا: صلوق الْمَوْءِ فِی اللّٰ اللّٰمَ کُنُونَةَ ۔ (ابوداور)'' کی شخص کا فرض نماز بنیتہ افْضَلُ مِنْ صَلوبَہ فِی مَسْجِدِی هذا اِلّا الْمَکْنُونَةَ ۔ (ابوداور)'' کی شخص کا فرض نماز کے علاوہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''آوی کی زندگی عام طور سے اپنے گھر میں نماز پڑھنی زندگی میں نماز کی شمولیت کے طور سے اپنے گھر میں نماز اور کے سے نماز آدی کی زندگی سے مرادف ہے۔گھر میں نماز کی شمولیت کے مرادف ہے۔گھر میں نماز گوئی سے نیادہ قریب ہوجاتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: مَا صَلَّح رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْعِشَاءَ قَطُ فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ الْعِشَاءَ قَطُ فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ الْعِشَاءَ وَكَعَاتٍ.
 (ابدائد)
 ترجمه: حضرت عائث فرماتى بين كدرسول الله عَنْكَ جب بحى عشاء كى نماز پڑھ كرميرے پاس

آئة آئ في في ماريا چوركعتين پرهين-

تشریع: اس روایت نے جہال یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کی سنتیں وغیرہ گھر پرادافر ماتے تھے وہیں یہ حقیقت بھی اچھی طرح روش ہوجاتی ہے کہ نماز آپ کی زندگی میں پورے طور پر داخل ہو چکی تھی۔ مجربی کی حد تک آپ خدا کے پرستار نہیں تھے، بلکہ اپنے گھر، اپنے اہل وعیال میں بھی آپ خدا کو یاد کرتے اور اس کی جناب میں سجد کے زارتے رہتے تھے۔ زندگ کے ہر شیعے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر نماز آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نیماز آپ کی زندگی سے الگ ہو کئی تھی اور اسل اور زندگی کے اس موسکتی تھی۔ نماز زندگی کی سب سے قیتی متاع اور اسل

(٥) وَعَنُ اَبِيُ اُمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا اَفِنَ اللّهُ لِعَبْدِ فِي شَيَيًّ اَفَضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرُّ لَيُلَدُّ عَلَى رَاسِ الْعَبُدِ مَا ذَامَ فِي اَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرُّ لَيُلَدُّ عَلَى رَاسِ الْعَبُدِ مَا ذَامَ فِي صَلُوتِهِ مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثُلِ مَا خَرَجَ مِنْهَا يَعْنِى الْقُوّانَ وَ المَعْرَدَى مَا وَاللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مِنْهَا يَعْنِى الْقُوّانَ وَ المَعْرَدَى مَا وَمَعْرَدَى اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مِنْهَا يَعْنِى الْقُوّانَ وَ المَعْرَدَى اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمِ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ فَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ فَيْمِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكُ فَيْمِ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

۔۔۔ قشر ہے: بعنی قرآن کے ذریعہ جس قدر بندہ اپنے خدا کا قرب حاصل کرسکتا ہے کسی دوسری چیز کے ذریعہ سے حاصل نہیں کرسکتا اور قرآن نماز کا خاص اور اہم حصہ ہے۔

نماز میں مشغول ، و ناونت کوضائع کرنا ہرگزنہیں ، بلکہ بیتواپنے وقت کو صد درجہ کارآ کہ اور مفید بنانا ہے۔ آوی جب تک نماز میں ہوتا ہے اس پر نیکی چیڑ کی جاتی ہے۔ نماز آ دمی کو نیک اور حق شاس بناتی اور اس کی زندگی کو برائیوں سے پاک کرکے خدائی رنگ میں رنگ ویٹی ہے۔ بدایک ایبابیتمہ (Baptism) ہےجس کے برابرکوئی بیتمہ تہیں ہوسکتا۔ وَ مَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً۔

(١) وَ عَنْ رَّبِيعَةَ بَنِ كَعُبِ إِلْاَسُلَمِيُّ قَالَ: كُنتُ آبِيتُ مَعَ النَّبِي مَلَّكُ فَ قَائِيهِ فِلَثَ وَاللَّهُ فَائِيهِ بِوَضُونِهِ وَ بِحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلْنِي قُلْتُ: فَايِني آسُنَلُکَ مُرَافَقَتکَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اَوَ غَيْرَ ذَالِکَ قُلْتُ: هُوَ ذَاکَ: قَالَ: فَآعِنِي عَلَى نَفْسِکَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ. (مَلَمَ الدِداور)

قوجمه: ربید بن کعب اسلی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کورسول اللہ علیہ کے خدمت میں رہتا تھا۔ آپ نے فر مایا: جھ خدمت میں رہتا تھا۔ میں آپ کے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں لاتا تھا۔ آپ نے فر مایا: جھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا: میری درخواست تو آپ سے بیہ کہ جھے جنت میں آپ کی رفاقت حاصل ہو۔ آپ نے فر مایا: اس کے سوا کے فریس چاہتے ؟ میں نے عرض کیا: بس یہی (آپ کی رفاقت جھے مطلوب ہے)۔ آپ نے فر مایا: "اچھا تو اپنے معاملہ میں سجدوں کی کثرت کے فر مایا: "اچھا تو اپنے معاملہ میں سجدوں کی کثرت کے فر رابی ہے۔ میری مدد کرو۔"

تشریع: یعنی اگریہ چاہے ہوکہ جنت میں شمیں میری رفاقت حاصل ہوتو کشر سے بجود کو اپنا شعار بنالوتا کہ تم میری رفاقت کے شخص ہوسکو۔ اگرایا کرو گے تو پھر شمیں میری رفاقت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ بیصدیث بناتی ہے کہ آخرت میں بی سیالی کا خاص قرب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کے سراکٹر خدا کے حضور سجدوں میں ہوتے ہیں اور جن کے بہال نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ وہ خاص عمل جو اس مقام تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے وہ خدا کے حضور سے دو خاص عمل جو اس مقام تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے وہ خدا کے حضور میں سجدوں کی کشرت ہے۔ سجدوں کی کشرت واضح علامت ہوتی ہے کہ بندہ کو خدا سے گہر اتعلق ہے اور اسے اللہ کے رسول کی پیروی کا پوراخیال ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ شُبُورَةً بُنِ مَعْبَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ : مُولُوا الصَّبِقَ بِالصَّلُوةِ الْحَالُو اللّٰهِ عَلَيْكُ نَا فَاصُو بِلُوهُ عَلَيْهَا۔

(۱۶وراؤد) قرارے میں معد کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ فَاصُو بُوهُ عَلَیْها۔

قرجمہ: شہرہ بن معد کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نَامُولُ اللّٰهِ عَلَیْها۔

قرارے نماز پڑھنے کا تھم دواور جب دی سال کا ہوجائے تو نماز کے لیے اسے مارو۔ "

تشريع: يَعِنَ الرَّمَا زَنِيس پِرُحْتَا تُواس كَ لِيائِ مِرَا بَحِى دَ كَتَى بُو-(۱۲) وَ عَنُ جَابِرٍ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ۚ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفُرِ تَوْكُ الصَّلُوة .

قرجمه: حضرت جابر عدوايت بكرسول الله علية في مايا: "آدى اوركفرك ورميان ترك صلوة ب-"

قشر دج بعنی اسلام سے کفرنگ پہنچنے کے لیے بھی میں ایک درجہ ہے اور وہ ہے نماز کا ترک کروینا۔اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو گو یا وہ اسلام اور کفر کے بھی لٹک رہاہے۔ایک قدم اگرآ گے بڑھے تو کفر کی سرحد میں پہنچ جائے۔نماز اسلام کا شعارہے ،اس کو ترک کرنے کا مطلب میرے کہ آ دی شعار اسلامی کوچھوڑ کر کفر کارویدا ختیار کررہاہے۔

(۱۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَىٰ ۚ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَوةُ الْعَصْرِ كَانَّمَا وَتِرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ. (خارِي مِلْمَ فِيرِهِ)

قوجمه: ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا اس کے اہل اور اس کا مال سب بر بادیمو گیا۔''

قتشر پیسے: کاروباراور دیگر مصروفیات کی وجہ سے عصر کی ٹماز ٹوت ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا تھا اس لیے آپ نے اس کے لیے تعبید فرمائی ور نہ ہر ٹماز اپنی جگدا ہم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹماز کا فوت ہوجانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ٹماز اگر جاتی رہی تو گویا آ دمی لٹ گیا۔ جس طرح ابل وعیال اور مال وجا نداد کے برباد ہونے سے آ دمی کا گھریالکل ویران ہوجا تا ہے، ٹھیک ای طرح نماز کے بغیر انسان کی زندگی بالکل ویران ہے، چاہے ظاہر میں وہ عیش وراحت بی کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو۔ اس کوایک مثال سے بچھے۔ ایک فیص کے یاس مال ودولت بھی ہے۔ کوشی اور باغ بھی اس کے پاس ہیں۔ آپ تصور سیھے کہ اگر اس کا اکلو تا بیٹا فوت ہوجائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ اب اس کے پاس کیجھے کہ اگر اس کا اکلو تا بیٹا گھریالکل سنسان معلوم کیا حال ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ اب اس کے پاس کیجھے ہی نہیں رہا۔ اسے اپنا گھریالکل سنسان معلوم ہوگا۔ اس کی وولت اس کا باغ اور مکان سب بچھ موجود ہوگا۔ لیکن اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی وقعت نہ ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ جس کے لیے بیرسارے سامان سے جب وہی نہیں رہا تو بیے کوئی وقعت نہ ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ جس کے لیے بیرسارے سامان سے جب وہی نہیں رہا تو بی

و ہی باقی نہ رہے تو پھر آ دی کی زندگی میں کیا ہاقی رہے گا۔ جب آ دی خدا کی خدمت میں حاضر ہونے سے محردم رہاتو وہ ہرچیز سے محروم رہا۔

(۱۳) وَ عَنُ جُنُدُبِ بَنِ سُفَيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَانُظُرُ يَا ابُنَ ادَمَ لاَ يَطُلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَنْعُ . (سلم) فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَانُظُرُ يَا ابُنَ ادَمَ لاَ يَطُلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَنْعُ . (سلم) ترجمه: حضرت جندب بن سفيان سيروايت بي كدرسول الله عَيَّالَة ن فرمايا: "جو شخص صح كن مناز پرهتا ہے وہ الله ك ومداوراك كى حفاظت ميں بوجاتا ہے ۔ پس اے آدم كے بينے! وكي الله كي حفاظت وضائت كے متعلق كوئى بازيرس نه كرے ."

تشریح: مطلب سے کہ آدمی جب نماز فجر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے کوخدا کی حفاظت میں دے ویتا ہے۔ اسے خدا کی سر پرسی حاصل ہوجاتی ہے۔ کیکن اگر کوئی شخص نماز ترک کر ویتا اور اس عبد کو بھلا دیتا ہے جواس کے اور خدا کے درمیان نماز کے ذریعہ سے قائم ہوتا ہے تو وہ خدا کی سر پرتی اور حفاظت سے محروم ہوجاتا ہے۔ ایسے شخص کو جوخدا کی عظمت کا پاس ولحاظ نہیں رکھتا، نہ خدا کی مددحاصل ہوتی ہے اور نہاس کی تو فیق و تا کیداس کے کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ خدا اس سے شخت باز پرس کرے گا اور اسے اس کی نافر مانی کی سخت سز ادے گا۔

(10) وَ عَنُ أَبِى الدَّرُ دَاءً قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيْلِي أَنُ لَا تُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْعًا وَّ إِنْ فَطَعْتَ وَ حُرِقْتَ وَلاَ تَتُوكُ صَلُوهُ مَّكُتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَوَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدَ وَلَا تَشُوبِ النَّحَمُو فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ (ابن اج) بَرَ مِنْ الذِّمَةُ وَلاَ تَشُوبِ النَّحَمُو فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ (ابن اج) تَرجمه: الودرداء كَهَ بِين كرمير عودست (رسول الله عَلَيْكَ ) في جَمِي يوصِت فرمانى: توجمه: الودرداء كَمَ بِين كرمير عودست (رسول الله عَلَيْكَ ) في جَمِي يوصِت فرمانى: "الله عَلَيْكَ كَمَ مِن عَنْ وَمِيت فرمانى: "الله عَلَيْكَ كُور في عِنْ وَمِيت فرمانى: الله عَلَيْكَ مِنْ وَمِيت فرمانى: عَنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ وَمِيت فرمانى: الله عَلَيْكُ مِنْ وَمِيت فرمانى الله عَلَيْكِ وَمُعْ عِنْ مَنْ مَنْ وَمِي الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ وَمِيت فرمانى الله عَلَيْكَ مِنْ وَمِيت في الله عَلَيْكُ مِنْ وَمُنْ مَنْ وَمُنْ مُنْ وَالله عَلَيْكُ وَمُنْ مَنْ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا مِنْ مُنْ وَالله عَلْمُ مِنْ وَمُنْ مُنْ وَلَا مِنْ مُنْ وَلَا مُنْ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْ مَنْ مُنْ وَمُعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ وَمُنْ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا مُنْ وَلَى مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالَ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالَ مُنْ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَا وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالَ مُنْ وَلِي اللهُ وَلَالَ مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالَعُونَ مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَالِهُ وَلَا مُنْ وَلَالِ مُنْ وَلَالَ مُنْ وَلَالْمُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالْمُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلَالِهُ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلَا مُنْ وَلِلْ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ مُ

(١٦) وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ مَنْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلُوتُهُ فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدْ أَفُلَحَ وَ يُحَاسَبُ بِهِ مَنْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلُوتُهُ فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدْ أَفُلَحَ وَ

اَنْجَحَ وَ إِنْ فَسَدَتُ فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْعٌ فَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَ الْعَالَى اللهُ عَلَى فَالِكَ.

(ايواوَواهم) قرجمه: حضرت ابو بريرة كابيان بي كهش نے رسول الله عَلَيْ كوفر ماتے سا: "قيامت كے ون بندے يہ حمل كاسب بي بہلے حماب بوگا وہ اس كى نماز ہے۔ پس اگر نماز تھيك اواكى اور ون بندے كي بي تو فلاح اور نجات عاصل بوجائے كى اور اگر تھيك ادائيس كى كئى ہے تو ناكا كى اور زيال كارى ہے۔ اگر فرض نماز مِس كوئى كى بوگ تو خدائے تعالى فرمائے گا: ديكھو برے بندے كے نوافل ہيں۔ فرض مِس جوكى ہواس كونوافل ہے پوراكرو۔ پھراى طرح اس كے دوسرے سادے مالے مالے كارے اس كے دوسرے سادے مالے مالے كارہ الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله علی ا

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سلم کی زندگی میں نماز کو بنیاد کی اہمیت حاصل ہے اس لیے سب سے پہلے قیامت میں بندہ کی نماز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب بیہ کے کہ اس نے بیچے معنوں میں اس پا کیزہ اور مطلوب زندگی کو اختیار کرنے کا فیصلہ بی نہیں کیا جس کی آئینہ دار نماز ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بیچی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی زندگ میں نوافل اور سنن وغیرہ فرائض سے مختلف چیزیں نہیں ہوا کر تیں بلکہ نوافل وغیرہ سے در حقیقت فرائض ہی کی تھی و تھیل مقصود ہوتی ہے۔

(دُا) وَ عَنُ بُرَيُدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ تَرَكَ صَلُوةَ الْعَصُرِ فَقَدْ خَطَ عَمَلُهِ

: ترجمه: حضرت بريدة فرماتے ہيں كەرسول الله عليقة نے فرمايا: "جس نے عصر كى نمازترك كى اس كاكيا دھراا كارت ہوا۔ "

تشریع: نماز ترک کردین کا مطلب سی دواکداس کے سارے کام اور اس کی ساری سعی وجہد بے معنی ہوگئی نماز کے بغیراس کی زندگی ہی بے معنی ہے۔

(١٨) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ : الْوَقْتُ الْآوَّلُ مِنَ الصَّلُوةِ رِضُوَانُ اللَّهِ وَالْاَحِرُ عَفُوُ اللَّهِ. ترجمه: ابن عرق سے روایت ب که رسول الله علی فض مایا: " نماز کا اول وقت خداکی خوشنودی کا باور آخری وقت خداکی معانی کا ہے۔"

تشريع: اول وقت پرنماز پرهنااس بات كى علامت بكه بند كونماز برغبت ب اوروه اے اپنے لیے بارنہیں سمجھتا۔ آخر وقت میں نماز سے فرض تو ادا ہوجا تا ہے لیکن اس میں وہ خو بی کیے پیدا ہو عمتی ہے جواس کے اول وقت پر ادا کرنے میں ہے۔ جب نماز کا وہ وقت آ جائے جےشارع نے احس قرار دیا ہے تو نماز اوا کر لینی چاہیے۔اس وقت نماز کو بلاکسی عذر کے مؤخر کرنا اں بات کی علامت ہے کہ نماز ہے جس در جیٹیفنگی اور رغبت ہونی چاہیےتھی وہنہیں ہے۔ (١٩) وَ عَنْ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: قُسِمَتِ الصَّلَوٰةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبُدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَ نِصَفُهَا لِعَبْدِيُ وَ لِعَبْدِيُ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبُدُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ، قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ: حَمِدَنِهِ ۚ عَبْدِي وَ إِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، قَالَ اللَّهُ وَ ٱلَّنَّى عَلَىُّ عَبُدِىٰ وَ إِذَا قَالَ 'مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبُدِيْ وَ إِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، قَالَ هَلَمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِيْ وَ لِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَ إِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيُّنَ٥ قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

(مسلم، ابودا وُدِ، نسائي ، ابن ماجه، تريذي)

قوجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کوفر ماتے سنا: "الله تعالی فرما تا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز نصف نصف تقسیم ہے۔ نصف نماز میرے لیے اور نصف میرے بندے کو وہی ملے گاجو وہ مانکے گا۔ جب بنده نصف میرے بندے کے دیم بندے کو دہی ملے گاجو وہ مانکے گا۔ جب بنده "آلک حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ " (تمام حمد وستائش الله رب الخلیمین کے لیے ہے) کہتا ہے تو الله عزوج فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی اور جب وہ کہتا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِمْنِ الرَّحْمُنِ اللهِ مِن "ورالله) کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت اور میری نشاکی۔ اور جب وہ کہتا ہے نہ میری عظمت اور میں الله کے میرے بندے نے میری عظمت اور

بزرگی کا اظہار کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ' آیاک نَعْبُدُ وَ آیاک نَسْتَعِیْنُ '' (ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان کرتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان (مشترک) ہے اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے درخواست کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ' اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ عَیْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلاَ الصِّرَاطَ اللَّهُ سُو کھا ، ان الوگوں کا راستہ جن پر توقے انعام فرمایا ہے جونہ معتوب ہوئے اور نہ بھکے تو فرمات ہے کہ بیمیرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ چیز ماصل ہوگی جس کی اس نے درخواست کی۔''

تشویع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آخرت اور خدا کی اس عدالت کا جو قیامت میں قائم ہوگی ، انکار کرنے والے ورحقیقت خدا کی عظمت کے مکر ہیں۔ یہ بات خدا کی عظمت اور بزرگ نے فروتر ہے کہ دوایک ایسادن نہلائے جس میں لوگوں کون کے اعمال کی جزاوسزادی جاسکے۔

بیحدیث بتاتی ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اوراس کا خدااس کی منام ہاتوں کوسنتا اوراس کا جواب دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی میش کیے ہوئے بہترین جذبات اورتھ ید د تقدیس کے کلمات کوشر ف قبولیت بخشا اوراس کی درخواستوں کو قبول کرتا ہے۔ بندے نے اگر اس سے مدد کی درخواست کی ہے اور اس سے دین کے سید ھے اور فطر کی راستے پر چلنے کی توفیق طلب کی ہے تو وہ وعدہ فرما تا ہے کہ بندے کواس کی مددا در توفیق حاصل ہوگی اور اسے ہر طرح کی گر اہیوں سے بچایا جائے گا۔

ایک دوسری حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے میں کہ ایک روز نبی علیقی مجد میں تشریف لائے ، دیکھا کہ لوگ بلند آ واز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے اس کو بیددیکھنا چاہیے کہ وہ مرول کو دقت پیش آئے۔'' (منداحم) بلند آ واز سے قرآن نہ پڑھے کہ دوسرول کو دقت پیش آئے۔'' (منداحم)

نماز کی تعدا داوراس کے اوقات

(١) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرِوٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : وَقُتُ الظُّهُرِ إِذَا

زَالَتِ الشَّمْسُ وَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالَمُ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصُفَرُّ الشَّمُسُ وَ وَقُتُ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ مَالَمُ يَغِبِ الشَّفَقُ وَ وَقُتُ صَلَوةِ الْعِشَآءِ اللَّى نِصْفِ اللَّيْلِ الْآوُسَطِ وَ وَقَتْ صَلَوةِ الصُّبُحِ مِنُ طُلُوعٍ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطُلُع الشَّمْسُ.

توجعه: حفزت عبدالله بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: '' ظہر کا وقت وہ ہے جبہ سورج ذھل جائے اور آ دمی کا سابیاس کے قد کے برابر ہوجب تک کہ عمر کا وقت نہ آ جائے اور عمر کا وقت وہ ہے آجائے اور عمر کا وقت وہ ہے (جواس کے بعد ہواس وقت تک) جب تک کہ سورج زرونہ ہوجائے اور مغرب کی نماز کا وقت (اس وقت تک رہتا ہے) جب تک کہ شفق غائب نہ ہو اور عشا کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کی نماز کا وقت شج کے ظاہر ہونے سے اور عشا کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کی نماز کا وقت شج کے ظاہر ہونے سے اور عشا کی نماز کا وقت شرح کے ظاہر ہونے سے اور عشا کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔'

تعثویع: ظهر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یه پانچ وقت کی نمازی جرمسلمان پر فرض ہیں۔اس حدیث میں ان کے اوقات بتائے گئے ہیں۔قرآن مجید میں ارشاد ہواہے: إِنَّ الصَّلوةَ کَانَتْ عَلَى الْمُوَّمِنِیْنَ کِتَابًا مَوْقَوُتًا۔ (انساء: ۱۰۳)'' بیشک نماز اہلِ ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔''

نماز کے اوقات کیا ہوں؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پراس کا ذکر فرما یا گیا ہے۔
مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: اُقیع الصّلوة لِذَلُو کِ الشّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الّیٰلِ وَ قُرُانَ الْفَجْرِ اللّهُ مُوسور ج کے زوال کی بنا پررات
لِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُو دُا۔ (بَنَّ الرائل ۲۸۰) ' نماز قائم کروسور ج کے زوال کی بنا پررات کے چھا جانے تک اور فجر کے قرآن کو بھی ضروری قرار دے لو۔ پیشک فجر کا قرآن (پڑھنا) صفوری کی چیز ہے۔ '' ' سورج کے زوال کی بنا پررات کے چھانے تک ' میں چار وقتوں کی مفاری آجاتی ہیں۔ سورج پہلی بار دو پہر کے بعد ڈھلتا ہے، وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مورج کا دوسرا زوال پہاڑ دل اور اور اور نے ٹیلول وغیرہ سے ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ پھراس کے بعد سورج کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ پھراس کے بعد سورج کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ پھراس کے بعد سورج کی بعد ہوتا ہے جب کہ افق پر اس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہے جو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ سورج کا ایک زوال اس کے بعد بھی ہوتا ہے جب کہ افق پر اس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہے جب کہ افق پر اس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہوا غروب ہوجا تا ہے۔ سورج کا ایک زوال اس کے بعد بھی ہوتا ہے جب کہ افق پر اس کی سرخی اور اس کے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ اس می سرخی اور بالکل تاریکی چھا جاتی ہوتا ہے جب کہ افق پر اس کی سرخی اور اس ہوجا تا ہے۔ آثارتک باتی شدر ہیں اور بالکل تاریکی چھا جاتی ہوا تا ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

پانچویں نماز فجر کی ہے جس کا وقت ہو پھٹنے سے لے کرسورج نگلنے تک ہے۔اس نماز کا ذکر بھی اس آیت میں آگیا ہے۔

نماز کے اوقات ہماری دنیا میں ظاہر ہونے والی اہم تبدیلیوں اورنشانیوں کے کاظ سے مقرر کیے گئے ہیں۔ بینشانیاں خداکی قدرت اوراس کی عظمت کوآشکارا کرتی ہیں۔ بندہُ موکن بھی ان نشانیوں کے ظہور کے وقت خدا کے آگے سربسجود ہوکرا پنے کوکا نئات کی عظیم نشانیوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرلیتا ہے۔

(٣) وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَدُرَكَ رَكَعَةٌ مِّنَ الصَّبْحِ قَبُلَ اَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدَ اَدُرَكَ الصَّبْحَ وَ مَنْ اَدُرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْوِ قَبُلَ اَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصْرَ.
(عَارَى وَمَلَمُ)

قوجمه: حضرت ابوہریر ایکتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جس فض کوئے کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے ل گی اسے مبح (کی نماز) مل گی اور جے عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے ل گئی اس نے عصر کو پالیا۔''

تشریع : بعنی اس کی نماز ادا ہوگئی۔امام مالک ،امام شافعی اور امام احمد کا یمی ندہب ہے۔عصر کی نماز کے بارے میں وہ نماز کے سلسلہ میں امام ابوصنیفہ کو بھی ان ائمہ ہے اتفاق ہے۔البتہ فجر کی نماز کے بارے میں وہ ان ائمہ ہے اختلاف رکھتے ہیں۔

ہی ہمیں۔ میں سے بیل کے وقت فتم ہونے کوآ جائے سیح نہیں ہے۔ نماز ول کوان کے مستحب ماز کوانٹا مؤخر کرنا کہ وقت فتم ہونے کوآ جائے سیح نہیں ہے۔ نماز ول کوان کے مستحب وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تر مذی کی روایت ہے کہ آنخصرت نے اپنی ساری عمر میں دود فعہ بھی کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں ادا فر مائی یہاں تک کداللہ تعالی نے آپ کوا ٹھالیا۔

نمازاورطهارت وياكيزگى

(١) عَنْ آبِي مَالِكِ إِلَاشُعْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : اَلطَّهُورُ شَطُرُ اللَّهِ عَلَيْكِ : اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمْلَانِ اَوْ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمْلَانِ اَوْ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمْلَانِ اَوْ تَمُلاً مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلُوةُ نُورٌ وَّالصَّدُقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ ضَمَادً وَالصَّبُرُ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُوا فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا فَمُومِقُهَا وَالْقَرْانُ حُجَّةً لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُوا فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَمُومِقُهَا.

توجمه: الوما لک اشعری سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نظر مایا: "طہارت اور پاکیزگ جزوایمان ہے۔ اور المحمد لله میزان کو تھر دیتا ہے اور "سبحان الله والحمد لله آسانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھر دیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل و ہر بان ہے۔ صبر روشتی ہے اور قرآن یا تو جمت ہے تمارے حق میں یا تمارے خلاف۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا سوداکرتا ہے پھریا تو وہ اسے نجات ولاتا ہے یا اسے بلاک کر دیتا ہے۔ "

تشدریع: اس صدیت میں کئی بنیادی حقائق پرروشی والی گئی ہے: (۱) معلوم ہوا کہ ایمان کے جہاں اور بہت سے تقاضے ہیں وہیں اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدی ایپے جم ولباس کو پاک و صاف رکھے۔ ایمان محض نہان خانہ دل میں رہنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں ایمان کا اظہار ہونا چاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا: وَالطَّهُو وَ نِصْفُ الْإِنْمَانِ۔ ایمان کا اظہار ہونا چاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا: وَالطَّهُو وَ نِصْفُ الْإِنْمَانِ۔ (زندی)" پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ "مطلب بیہ کہ بیا ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ آدی کا ظاہر اور باطن دونوں پاک اور روشن ہوں جس نے اپنے ظاہر کو پاک رکھا، اس نے ایمان ہی کے نصف باطن دونوں پاک اور روشن ہوں جس نے اپنے ظاہر کو پاک رکھا، اس نے ایمان ہی کے نصف باطن بھی پاک ہو، اس میں شرک و کفر اور شرونساد کی گندگی نہ ہو بلکہ اس میں اخلاص و محبت ہو، خدا کی عظمت کا احساس ہو۔ اس کے بندول کے لیے در دوشفقت اور مروّت ہو۔

وین اورشر بعت میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نماز ، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ کے لیے طہارت لازمی شرط ہے، بلکہ پاکیزگی اور طہارت بذاتِ خود دین میں ایک مطلوب چیز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ المُعَتَطَهِّرِينَ ٥ (الِقرو: ٢٢٢) " بِ قِلَ اللَّهَ يُحِبُ رَنْ والول سے مجت كرتا ہے اور ان لوگول كومجوب ركھتا ہے جو پاك وصاف رہنے والے ہيں۔"

اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشی پر تی ہے کہ جس طرح طہارت کا اہتمام آدی کے جسم اوراس کے لباس کو پاک وصاف دکھتا ہے اس طرح تو بداور رجوع الی اللہ کے ذریعہ آدی کے باطن اوراس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ گناہ کی آلود گیوں اور برے اثر ات سے نجات پالیتا ہے۔ روایتوں میں وضو کے بعد کلمۂ شہادت اور بیدعا پڑھنے کا ذکر آتا ہے:

اللّٰهُمْ اجْعَلَنِی مِنَ النُّوّابِیْنَ وَاجْعَلَنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ۔ "اے اللہ! تو مجھے توبہ کرنے والوں میں ہے کردے جو پاکیزگی اورصفائی اختیار کرنے والے ہیں۔ "اس ہے معلوم ہوا کہ کامل طہارت اور پاکیزگی ای وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ظاہر ک پاکیزگی کامی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ظاہر ک پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرتارہ واورخدا کے حضور میں تو بہ واستغفار کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کی پخشش طلب کرے۔

ایک دوسری جگه فرمایا گیاہے:

فِيُهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ٥ (اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ٥ (التيناه ١٠٥)

"اس میں ایسے لوگ میں جو پاک وصاف رہنا ایند کرتے میں اور اللہ پاک وصاف رہنا ایند کرتے میں اور اللہ پاک وصاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

صدیت میں طہارت اور پاکیزگی کوابھان کا جزوقر اردیا جارہا ہے۔ایک صدیت میں پاکیزگی اور صفائی کو ' نصف ایمان ' فرمایا گیا۔ جہم اور لباس کی پاکی اور سخرائی کا انسان کے قلب وروح پر گہرا اثر پڑتا ہے، اگر جہم اور لباس پاک وصاف ہے تو لاز ما طبیعت میں ایک طرح کا انشراح وا نبساط ہوگا اور آ دمی سرور و فرحت کی کیفیت محسوں کرے گا۔ طہارت اپنی حقیقت کے لاظ ہوگا اور آ دمی سرور و فرحت کی کیفیت محسوں کرے گا۔ طہارت اپنی حقیقت کے لاظ ہوگا اور آ دمی سرور و فرحت کی کیفیت محسوں کرے گا۔ طہارت اپنی حقیقت کے لاظ ہوگا اور آ دمی سرور و فرحت کی کیفیت محسوں کرے گا طہارت اپنی حقیقت کی لاظ ہوگا اور خواب کا انشراح و انبساط اور نا پاکی اپنیشاب و پا خانے سے فارغ ہونے کے بعد آ دمی اور طبیعت کی طرف کی نفر حت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس لائق جب خواب کی خان سے ایک طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہوجا تا ہے کہ خدا کی طاعت و عمادت کے مقدس فرائض انجام و سے سے اور وہ ان کیفیات کے حامل طرح کی مشاہبت حاصل ہوجاتی ہے جو جمہ وقت پاک وصاف اور نور انی کیفیات کے حامل محد تہ تا

جس شخص کو پاک و نا پاک کی پروانہیں ہوتی، جو ہر دفت نا پاک ہی کی حالت میں رہنا پند کرتا ہے اس کی روح ظلمتوں میں ہی گھر کی رہتی ہے اور وہ نورانی کیفیات اور ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہتا ہے۔ اس کی روح طرح طرح کے وساوس میں گرفتار رہتی ہے۔ حکمت اہ رقیم و ذانائی کی را بیں اس پر کشادہ نہیں ہوتیں۔

(۲) الحمد لله (شکرونٹا خدا ہی کے لیے ہے)۔ سبحان الله والحمد لله (پاک و برتر ہے خدا شکرونٹا خدا ہی کے لیے ہے) ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے زمین وآ سان کی تمام نضام عمور موجاتی ہے۔ یہ پاکیزہ کلمات آ دمی کے نیکی کے پلنے کو جھکانے والے ہیں۔ آخرت میں ان کا بے پایاں اجر ملے گا۔ ان کلمات کواگر آ دمی شعور کے ساتھ پڑھے تو لاز مااس کی زندگی میں عظیم انقلاب رونما ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی خدا سے غافل ہوکر زندگی بسرنہیں کرسکتا۔

(۳) مومن کی زندگی کا اول اورآخر نماز ہی ہے۔ نماز ہی آ دمی کی زندگی کو معنویت بخشتی اورنفسِ انسانی کو تاریکیوں اور پست قتم کی خواہشات سے نجات ولا تی ہے۔ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے خدا کا ذکر اور اس کی تنبیج وتھ مید ہے۔ خدا کے ذکر سے بڑھ کر زندگی کا ٹورکہاں پایا جاسکتا ہے۔

(۴) صدقہ آ دمی کے موکن صادق ہونے کا ایک بیّن ثبوت ہوتا ہے۔ بندہ موکن خدا کی راہ میں اپنا مال خرج کرکے اس بات کا ثبوت بہم پہنچا تا ہے کہ وہ خدا اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پرائیمان رکھتا ہے۔صدقہ ،آ خرت میں بھی آ دمی کی خدا پرتی کی دلیل قرار پائے گااور اس طرح صدقہ دینے والاخدا کے انعام واکرام کا مستحق ہوگا۔

(۵) مومن کی زندگی میں '' صبر'' کا مقام نہایت بلند ہے۔ صبر در حقیقت ایمان اور توکل علی اللہ کا لازی تقاضا ہے۔ صبر کے بغیرانسان کی زندگی ہمیشہ کردار سے خالی ہوگی۔ جہاں کردار ہوگا وہاں لاز ماصبر ہوگا۔ صبر کے بغیرانسانی زندگی کی تہذیب و جسین ممکن نہیں ۔ صبر مومن کا لازی وصف ہے۔ بے صبر کی ہمیشہ عدم اطمینان یاضعف ایمانی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جس شخص کی نگاہ مآل اور انجام کار پر ہوگی وہ بھی دامن صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے گا،خواہ کتنے ہی مصائب گھر کرآ تیں ، وہ بھی راہ بحق ہے ہٹ نہیں سکتا۔ اہلِ باطل تعنی ہی منفعت کی امید کیوں نہ مصائب گھر کرآ تیں ، وہ بھی راہ بحق ہوں ، عربیا نہیں کرسکتا۔ اس کے دامن عفت کو تار تار کرنے ہوں انہ ہو دلائیں وہ بھی اپنے تی سامان کیوں نہ ہو اور فیا شیستہ کا ہزار کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو وہ ان نہ ہو کہ سے مقابلہ میں جس بتھیار کو استعمال کرتا ہے وہ صبر کا پھیلا ہے ، وہ عدود اللہ کا ہمیشہ وہ ان سب کے مقابلہ میں جس بتھیار کو استعمال کرتا ہے وہ صبر کا پھیلا ہے ، وہ عدود اللہ کا ہمیشہ

اور جرحال میں پورا احترام کرتا ہے۔ صبر کی اس بنیادی اہمیت کے چش نظراس کوقر آن میں نماز کے معنی میں بھی استعال کیا گیا ہے، چنانچدارشاد ہے: آیا تُھا الَّذِیْنَ امَنُوا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ وَالَّالَٰهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ۔ (البقرہ: ۱۵۳)'' اے ایمان والوا صبر اور نماز سے مدولو۔ بلا شباللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''اس آیت میں صلوق کا لفظ صبر کے مرادف کے طور پر استعال جوا ہے۔ (ملاحظ ہومفروات القرآن ،علامة الفرائی صفحہ ۵۲) صبر کی ان خصوصیات کی بنا پراس کوضیاء یاروشی سے تعیم کرنا بالکل فطری بات ہے۔

(۱) اگر تمحاری زندگی قرآن کی ہدایات اوراس کے پیش کیے ہوئے نقتے کے مطابق بسر ہوگی تو قرآن تمحارے لیے شاہد اور دلیل ہے گالیکن تمحارا روبیا گراس کے خلاف ہے تو قرآن کی شہادت تمحارے خلاف ہوگی۔

(2) دنیا پیس برخض خواہ وہ کسی حال پیس اور کسی کام پیس ہو حقیقت کی نگاہ پیس وہ روزانہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یا تو وہ اسے نجات دلانے والا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا ہے۔انسان کی زندگی مسلسل ایک سوداگری ہے۔وہ اگراپی زندگی خدا کی اطاعت وفر مال برواری پیس گزارتا ہے۔تووہ گو یااپی نجات کا سامان فراہم کررہا ہے۔اس کے برخلاف اگروہ خدا فراموثی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوئے ہتو وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کا سامان کررہا ہے۔ دنیا ہیں اسے روحانی واخلاقی موت اور آخرت ہیں عذاب جہنم سے اسے بچانے والاکوئی نہیں۔

(٢) وَ عَنْ شُبَيْبِ بُنِ آبِى رَوْح عَنْ رَجُلٍ مِنُ أَضْحَابٍ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلٍ مِنُ أَضْحَابٍ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّمِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّمِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطَّهُوْرَ وَ إِنَّمَا يُلَيِّسُ عَلَيْكَ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطَّهُوْرَ وَ إِنَّمَا يُلَيِّسُ عَلَيْكَ الْقُوانَ أَوْلَيْكَ .

توجمه: شبیب بن ابی روح رسول الله علی که رسول الله علی که روایت کرتے ہیں که رسول الله علی ہے دوایت کرتے ہیں که رسول الله علی که رسول الله علی که رسول الله علی که رسول الله علی که اور اس میں آپ کواشتباه ہوگیا اور خلل واقع ہوا۔ جب آپ نمازے فار شارے تو فرما یا: بعض لوگوں کی میر کیا حالت ہے کہ جمارے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں اور طہارت کا اچھی طرح اہتمام نہیں کرتے۔ بس یمی لوگ جمارے قرآن پڑھنے میں التباس پیدا کرد سے ہیں۔"

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے طہارت اور وضو وغیرہ کا اہتمام کتا ضروری ہے۔وضو وطہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات صرف بہی آہیں کہ اپنے قلب اور دوح پر پڑتے ہیں، بلکداس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اثر سے قرائت میں گڑ بڑ بھی واقع ہو عمق ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیات نے فر مایا: لاَ تُفَیّلُ صَلاَةٌ یِفَیْرِ طُهُوْرِ۔ (ملم)' طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔' طہارت اور پاکی صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔

(٣) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكِ السِّوَاکُ مُطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ.

قرجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: ''مسواک منھ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔''

تشکویہ: مسواک ہے آدی کو دُبرافا کدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس منے کی صفائی بھی ہوجاتی ہے اور چونکہ ضدا کے زدیک بیٹس نہایت پسندیدہ ہاں لیے اس سے خدا کی رضا اور اجروثو اب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح نی علی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں: مَثَلُ الَّذِی یَعُمَلُ وَ یَحْتَسِبُ فِی صَنْعَتِهِ الْحَدُرُ کَمَثَلُ اُمْ مُوسیٰ ترضع و لَدھا وَ تَاحَدُ اَجُرَهَا ''جو خُص و یَحْتَسِبُ فِی صَنْعَتِهِ الْحَدُرُ کَمَثَلُ اُمْ مُوسیٰ ترضع و لَدھا وَ تَاحَدُ اَجُرَها '' جو خُص این روزی کمانے کے لیے کام کرے اور این کام میں خدا کی خوشنودی کو فیش نظر رکھاس کی مثال حضرت موتی کی والدہ کی ہے ہے کہ انھوں نے اپنے ہی بیٹے کودودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی لی۔'' اینی روزی کمانے میں بھی آ دی دُجرافا کدہ اُٹھا تا ہے۔ روزی بھی کما تا ہے اور اللہ ہے اجروثو اب میں موتی نودی کو پیش نظر دکھے اور ایما نداری کے ساتھ کام کرے۔ بھی پاتا ہے۔ شرط بیہ کہ کہ خدا کی خوش نودی کو پیش نظر دکھے اور ایما نداری کے ساتھ کام کرے۔ وجرے فائدے کی بات کسید معاش اور مسواک ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ دین کے تمام ہی احکام و جرے فائدے کی بات کسید معاش اور مسواک ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ دین کے تمام ہی احکام و جرے بی جن میں انسان کی دینوی واخروی فلاح و بہود کی رعایت رکھی گئے ہے۔

(٣) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا يَتَسَوَّكُ قَبُلَ أَنْ يَتَوَضَّاءَ۔ (الله يَتَسَوَّكُ قَبُلَ أَنْ يَتَوَضَّاءَ۔

قوجمہ: حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی علیظی کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضوکرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ (٥) وَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِئُ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ بِآيِ شَيْئٌ كَانَ يَبُدَأُ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَعَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِئُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

قرجمه : شرح بن بان كابيان كم كمين في حضرت عائشت يو جها كدرسول الله علية جب بابر م كرين تشريف لات توسب م پهلے كيا كام كرتے تھے؟ فرمايا: "سب م پہلے آپ مسواك كرتے تھے۔"

تنشویع: ان رواینوں سے معلوم ہوا کہ نبی علیقہ مسواک کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ اس سے رہبی معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جب بھی ضرورت محسول ہومسواک کرلینی چاہیے۔ پانچ موقعوں پر خاص طور سے مسواک کی اہمیت ہے۔ وضویش نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت (اگر وضواور نماز کے درمیان میں زیادہ وقت گزر چکا ہو)، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ، سوکر اٹھنے کے وقت ، منھ میں بو پیدا ہوجانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ، سوکر اٹھنے کے وقت ، منھ میں بو پیدا ہوجانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر

﴿ وَ عَنْ آبِنَى آبُونِ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ الللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ

توجمه: حضرت ابوابوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ' چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔حیاء، خوشبولگا نا ہمسواک کرنا اور تکاح کرنا۔''

تنشویع: حیاانسان کی سیرت کاحسن و جمال ہے۔ نبی عظیم ایک حدیث میں فرماتے ہیں : وَ مَا كَانَ الْحَیْاءُ فِی طَیْق کَانَ الْحَیْاءُ فِی طَیْقِیْ اِلّا زَانَهُ۔" جس میں حیا ہوگی اس میں ایک خاص تم کی زینت پیدا ہوجائے گی۔"ایک حدیث میں ہے: وَ الْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِیْمَانِ۔" اور حیاا بھان کا ایک شعبہ ہے۔"انبیاء سیرت وکردار کے لحاظ ہے بلندمقام پر فائز ہوتے ہیں۔اس لیے ان کے بہال سے مطلوب شے نہ یائی جائے گی تو کہال یائی جائے گی۔

خوشبو اورمسواک دونوں ہی چیزیں بڑی پہندیدہ ہیں۔مسواک سے منھ کی صفائی حاصل ہوتی ہے،خوشبو سے روح وقلب کوایک خاص طرح کا نشاط حاصل ہوتا ہے۔عبادت کے کیف وذوق میں خوشبواور پا کیزگی دونوں چیزیں معاون ہوتی ہیں۔

نکاح،معاشرہ کا بنیادی پھر ہے۔انبیاء علیم السلام انسانی معاشرے کے لیے کال

نمونه بن کرآتے ہیں اس لیے دہ نکاح ہے اجتناب کیوں کرکر سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان كے ليے نيك بيوى خداكى ايك برى فعمت ہے۔ فكاح وہ چيز ہے جس سے نگاہ وقلب كى عفت كى محافظت آسان ہوجاتی ہے۔ انبیاء کیم السلام نہ ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دینے کے لیے آئے جیں اور ندانھوں نے نکاح اور انسانوں کے باہمی تعلقات کوتفوی یا خدا پر تی کے اعلیٰ معیار کے خلاف قرار دیا ہے۔اس طرح کی چیزیں تو بمیشہ بیار ذہنوں کی پیداوار ہوا کرتی ہیں۔ (٤) وَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكِهِ: تَفْضُلُ الصَّلَوةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ الَّتِي لا يُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِينَ ضِعُفًا. ﴿ يَهِمْ أَنْ شَعِبِ الايمان ) ترجمه: حفرت عائثة عدوايت بكرسول الشعط في فرمايا:" وه نمازجس كي لي مواك كى جائے ال نماز كے مقابله ميں سر كني فضيات ركھتى ہے جو بلامواك كے اواكى جائے۔" تشريح: لعنى جونمازمواك كرك اواكى جائے كى وہ اس نماز كے مقابلہ ميں جو بلامواك كے پڑھی جائے بدر جہا افضل ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظاہری یا کیزگی اور ستھرائی کی دین عیں کتنی اہمیت ہے۔ظاہری پا کیزگی اور تھرائی کالاز مااعمال کے ظاہر وباطن پراٹر پڑتا ہے۔ (٨) وَ عَنْ عُثْمَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ءَلَكِ اللَّهِ عَلَيْكِ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوَّة خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. توجمه: حضرت عثمان ي روايت ب كدرسول الشيك في فرمايا: "جس شخص في وضوكيا اوراچھی طرح سے وضوکیااس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہاس کے ناخنوں کے

تشریع: یعنی وضو ہے صرف ظاہری طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکداس ہے آوی کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اس لیے کہ ہر وضوحقیقت ہیں خدا کی اطاعت و بندگی کا نئے سرے ہے ایک عبد و بیان بھی ہے اس لیے کہ ہر وضوحقیقت ہیں خدا کی اطاعت و بندگی کا نئے سرے ہے ایک عبد و بیان بھی ہے اس لیے روا یول میں وضو کے بعد کلمہ سہادت: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اِللّهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ وَسُولُه و (میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی الدہ میں اور بیا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس شہادت ،عہد و بیان اور تجد بیدا بیان کے نتیجہ میں آتا ہے کہ اس اور تجد بیدا بیان کے نتیجہ میں آتا ہے کہ اس

وضو سے صغیرہ گناہ تو لازماً معاف ہوجاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے راہ ہموارہوجاتی ہے۔ کوئی شخص اگر کیائر کا مرتکب ہوا ہے تو تو بدواستغفاراور کفارے کی دوسری شکلیں بھی اختیار کرے تاکہ خدااس کے تمام گناہوں کو پخش دے اوراسے یا کیزہ زندگی حاصل ہو۔ (۹) وَ عَنْ اَبِی مَالِکِ اِلْاَشْعَرِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : اَلطَّهُورُ شَطُورُ الْلَهِ عَلَيْهِ : اَلطَّهُورُ شَطُورُ الْاِیْمَانِ . الْاِیْمَانِ . ترجمہ: ابومالک اشعری موایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی فَ فَرَمایا: "طہارت و یا کیزگ

ترجمه: ابوما لك اشعري عروايت م كدرسول الله عظي في فرمايا: "طهارت و يا ليزكي ايمان كانصف حصه ب-"

قىشرىيى : اسلام ئے جہال روحانى اوراخلاقى طہارت و پاكيزگى كى تعليم دى ہے وہيں وہ جميں ظاہرى صفائى، پاكيزگى اورادب وسليقہ كى تعليم بھى ديتا ہے اس ليے ظاہرى پاكيزگى كونصف ايمان فرمايا گيا۔ ايمان كے جملہ تقاضة واس وقت پورے ہو كتے ہيں جبكة دى اپنے ظاہراور باطن دونوں كو پاكيزگى بختے۔ دونوں ميں گہرار بطو تعلق ہے، دونوں كى تحميل سے آدى كى تحميل مكن ہے۔ (او) وَ عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : إِذَا تَوَطَّما أَحَدُكُمُ فَى الصَّلُو وَ عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَى كَارِهُ وَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ فِى الْحَسَنَ وُصُوءً وَ أَدُهُمْ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَيِّكُنَّ يَدَيْهِ قَانَهُ فِى الصَّلُوةِ.

قرجمہ: کعب بن عجرة کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اچھی طرح وضوکر سے پھر مجد کے ارادہ سے نکاتو تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔'' قشر بیعے: ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسر سے ہاتھ کی انگلیوں میں بلا وجہ ڈالنا یا تحض چھنانے کے لیے ڈالنا تشبیک ہے۔ یہ ایک فضول حرکت ہے یا یہ ستی اور خفلت کی علامت ہے۔ اس سے روکا گیا ہے۔ جب سی خض نے اچھی طرح وضو کر لیا تو وہ عام غافل اور بے خبر انسانوں جیسانہیں رہا۔ بلکہ اسے ظاہری یا کیزگی کے ساتھ ساتھ روح کی یا کیزگی بھی حاصل ہوگئی۔ اب وہ اس خدا کی بلکہ اسے طرف متوجہ ہوگیا جس کی طرف زخ کرنا دل کی تمام کا فتوں کو دور کرتا اور آدی کو یا کہ بنا تا ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے اب وہ حالت نماز میں ہونے میں کوئی شہنیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے پڑا تو پھر اس کے حالت نماز میں ہونے میں کوئی شہنیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے پڑا تو پھر اس کے حالت نماز میں ہونے میں کوئی شہنیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے پڑا تو پھر اس کے حالت نماز میں ہونے میں کوئی شہنیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے

نمازی کا ثواب ملے گا۔اس لیے اسے بلاضرورت کوئی ایسافعل نہیں کرنا چاہیے جونماز کے منافی ہو۔حضرت ابوسعید خدری ہے بھی ایک حدیث منقول ہے کہ دسول اللہ علیقے نے فرما یا:''جبتم میں سے کوئی مسجد کے اندریہ تو تو اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندریہ وُالنا چاہیے۔ تم میں سے کوئی شخص جب تک مجدمیں رہتا ہے وہ نمازی میں ہوتا ہے یہاں تک وہ مسجد سے جلاجائے۔ (منداحد)

## نماز کے آداب

﴿ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبُدِ وَ
 هُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا يَلْتَفِتُ فَإِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ.

قرجمه: ابوذر سسروایت بر که دسول الله عظی نے فرمایا: '' بنده جب نماز میں ہوتا ہے تو خدا لاز مااس کی طرف متو جدر ہتا ہے جب تک دہ ادھرادھرند دیکھے اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو خدا اس کی طرف سے رُخ بھیر لیتا ہے۔''

تشویح: یعنی خدااس وقت تک اس خصی طرف متوجر به تااوراس برنظر عنایت رکھتا ہے جب تک وہ نمازیش خدا کی طرف متوجر بہتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکتا ہے۔ اس کی غیرت کو یہ کب گوارا متوجہ ہوجا تا ہے تو خدا بھی اس کی طرف سے اپنا رُن کھیر لیہ ہے۔ اس کی غیرت کو یہ کب گوارا ہوسکتا ہے کہ دواس خصی کی طرف متوجہ ہو جے اس کی عظمت اور کبریائی کا پاس و کا فائیس ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دواس خصی کی طرف متوجہ ہو جے اس کی عظمت اور کبریائی کا پاس و کا فائیس ہے۔ بطکتا ہو عَن عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَکُرِ قَالَ: کُنا عِندَ عَائِشَةَ فَجیئی کَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ اللّهِ بُن مُحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَکُرِ قَالَ: کُنا عِندَ عَائِشَة فَجیئی کَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ اللّهِ عَلَیْتُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَکُرِ قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَیْتُ لِیْ بَکُرِ قَالَ: کُنا عِندَ عَائِشَة فَجیئی کَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ اللّهِ عَلَیْتُ اِس مُحَمَّدِ بُنِ اَبِی بَکُرِ قَالَ نَ کُنا عِندَ عَائِشَة فَجیئی کَ مِسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ اِس کَا اللّهِ عَلَیْتُ کَا اللّهِ عَلْدُ اِللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ اِللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ کَلُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ کُولُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ کَا اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ کُولُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ کُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْتُ کُولُ اللّهُ اللّه

ورد نماز میں پکسوئی عاصل نہ ہو سکے گی ای طرح اگر پیشاب یا پافانے کی حاجت ہے تو اس وقت بھی نماز میں جی نہیں لگ سکتا اس لیے ایسی حالت میں آدی کوچاہے کہ پیشاب پافانے سے فارغ ہو کرنماز اوا کرے۔ شریعت نے انسان کی مجبور یوں کا کھاظ رکھا ہے۔ قر آن کریم میں ارشاد ہے: مَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِی الدِّيْنِ مِنْ حَرَّجِ۔ (الحج: ۵۸) ' اللہ نے وین میں تمحارے لیے تگی اور مشکل نہیں رکھی ہے۔ ' ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: إذا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِیُمْ وَ اور مُنازَقُ مِن عَرَّجِ کُمْ وَ الله مَن مَا الله مَن الله مَن مَا الله مَن الله مَن الله مَن الله عَمَل حَتْی یَفْرُعَ مِنهُ۔ (بناری وسلم)'' جبتم میں افیکہ نے کہ کہ کے مانے میں جانے اور نماز کی تجبیر کئی جانے گئے، تو پہلے کھانا کھا لے۔ کہانے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوجائے۔'' حضرت ابن عمر کے مانے کھانا کھا نے سے کھانے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوجائے۔'' حضرت ابن عمر کے مانے کھانا کھانے سے فارغ ہوجائے۔'' حضرت ابن عمر کے مانے خال کہانا کہا ہے۔ خال خال کے مانے خال کہانا کھانے سے فارغ ہوجائے۔'' حضرت ابن عمر کے مانے خال کہانا کہا جاتے اور نماز کو نہ جاتے جب تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہوتا کے۔'' حضرت ابن عمر کے مانے خال کہانا کہا جاتے ہوجائے۔'' حسنت ہوتے ہے۔ مانے خال کہانا کہا مام کی قر اُت سنتے ہوتے ہے۔

﴿٣﴾ وَ عَنْ اَبِي هُوَيُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: إِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيْهِمُ الطَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْمَوِيُّضُ وَ ذَا الْحَاجَةِ وَ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلُ مَاشَآءَ.
 لِنَفُسِهِ فَلْيُطِلُ مَاشَآءَ.

 ترجمه: حضرت انس فرماتے ہیں که رسول الله عظیمی نے فرمایا: '' ( بھی ایسا ہوتا ہے کہ ) ہیں نماز شروع کرتا ہول اور میر اارادہ ہوتا ہے کہ اسے طویل کروں استے میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں اس تکلیف کو جانتا ہوں جواس کی مال کواس کے رونے سے ہوگی۔''

تشریع: یچ کے رونے کی آواز آتی توحضوراس خیال سے نماز کو مخفر کردیے تھے کہ مکن ہے یچ کی مال نماز میں شریک ہواورا سے نچ کی وجہ سے پریشانی ہو۔اس صدیث سے معلوم ہوا کہ معیاری نماز کے لیے اس درجہ کا استغراق اور تویت شرط نہیں کہ آدی کو کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو سکے۔ اعلی درجہ کی نماز کے لیے اصلا جو چیز مطلوب ہوہ ہے خدا کی عظمت اور بزرگ کا احساس ،اس کی طرف دل کا جھکا و اور خشیت ، نماز میں یہ چیز جس درجہ صاصل ہوگی ای قدر ہماری نمازیں بہتر ہو کی گئی ۔

(٥) وَ عَنْ اَنَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نِشَاطَهُ وَ إِذَا فَتَوَ قَلْيَقْعُدْ.

قرجمه: حفرت انس عدوایت ب کدرسول الله عظیفی نے فرمایا: "جب تک نشاط ومستعدی کے ساتھ نماز پڑھ سکو پڑھوا ورجب ست ہوجا و تو بیٹے جاؤ۔ "

تشریع: لینی نماز کا تھم دے کر اللہ نے شخص کی مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ نماز تو تھاری روحانی غذا ہے۔اس لیےاسے زیادہ سے زیادہ نشاط اور چستی کی حالت میں ادا کروتا کراس سے زیادہ سے زیادہ قوت و توانائی حاصل کر سکواور شخصیں نماز سے پورا فائدہ پہنچ سکے واضح رہے کہاس حدیث میں نفل نماز کا ذکر ہے۔

(٧) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ النّومُ فَإِنَّ احَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَ هُو نَاعِسٌ لاَ يَدْرِئُ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفُسَهُ.

(ظارى المم)

قوجمه: حفرت عائش دوایت ب کدرسول الله عظی نفر مایا: "جبتم میں کوئی شخص نماز میں او تکھنے لگتواسے سور بناچاہیے یہاں تک کداس کی نیندجاتی رہاس لیے کداو تکھتے ہوئے ثم میں ہے کوئی نماز پڑھے گاتو وہ نہیں جان سکتا (کد کیا کہدرہا ہے) ممکن ہے وہ طالب ہو مغفرت کا اوروہ اپ حق میں برے کلمات نکا لئے لگ جائے۔'' (۵) وَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ حَسَلَ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ

تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَانَ لَّمُ تَسْتَطِعٌ فَعَلَى جَنَّبٍ اللَّهِ عَلَى عَنْبٍ اللَّهُ عَلَى عَنْبٍ اللَّهُ

قرجمه: عمران بن صين عنده ايت ب كدرسول الله علية في مايا: " كفر به يوكر نماز پردهو، كفر به يوكرنه يره سكوتو بينه كر پردهوا در بينه كرجهي نه پره سكوتوليث كر پردهو."

قتشر بیع: زندگی میں نماز کی اتن اہمیت ہے کہ اے کسی حال میں ترک نہیں کیا جاسکتا۔جس طرح بھی ممکن ہوا ہے ادا کرتے رہو۔ کھڑے ہو کرنہ پڑھ سکوتو بیٹھ کر پڑھوا درا گربیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہ ہوتو لیٹ کر ہی اشار ول سے نماز ادا کرلو۔

شریعت کے ادکام انسان کے لیے مصیبت ہرگز نہیں۔ شریعت نے انسانوں کی مجبور یوں اور معذور یوں کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ احادیث ہے اس کی بہت می شلف مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ صحابہ کرام اس راز ہے واقف تھے کہ شرع احکام انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ چنا نچے حضرت ابودردا گارار شاد ہے: '' آدمی کے تفقہ فی الدین (وین کے بارے میں سمجھ) کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگراہے نماز کے وقت کوئی سخت ضرورت در پیش ہوتو پہلے وہ اپنی ضرورت یوری کرے تاکہ جب وہ نماز کی طرف آئے تو پوری دل جمعی (اور کامل یکسوئی) کے ساتھ آئے۔'' (بخاری)

(٨) وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: اَمَونَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ
فَنُودِيَ بِالصَّلُوةِ فَلاَ يَخُوجُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُصَلِّى .
(اهم)
ترجمه: حضرت الوہريرة كم بين كدرسول الله عَلَيْ فَيْ مَعِد عَلَى مُعَدِين مُواور
نماز كے لياذان دى جائة توتم بين سے كوئى اس وقت تك مجدس با برند فكے جب تك كرنماز
نديز ه لے ."

قتشر پیع بینی جب اذان ہوگئ تونماز پڑھ کرہی مجدے نگلنا چاہیے۔ بلاکسی حقیقی عذر کے نماز ادا کیے بغیر مسجد سے نکل جانا اس بات کی علامت ہے کہ آ دمی کے دل میں نماز کا احترام اور خدا کی عظمت کا میجے احساس نہیں ہے ورنہ مؤذن کی پکارکور دکرنے کی جرائت اسے بھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ﴿ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : ثَلَثَةٌ لاَ تُرْفَعُ لَهُمْ صَلَوْتُهُمْ
 فَوْقَ رُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَ اِمْرَأَةٌ بَاتَتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهًا سَاخِطٌ وَ اَحَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.
 عَلَيْهًا سَاخِطٌ وَ اَحَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

قوجمہ: حضرت ابن عباسٌ سے روایت کے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سرسے ایک بالشت بھی او پرنہیں اٹھتی۔ وہ امام جسے لوگ ناپیند کرتے ہوں اور وہ عورت جواس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہواور وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں اور قطع تعلق کرلیں۔''

(بخاری وسلم)

توجمه: حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: '' جو شخص نماز (پڑھنی) بھول جائے یا نماز سے غافل ہوکر سوجائے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس وقت یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ اس کا کفارہ اس کے سواادر پچھنہیں کہ جس وقت یاد آجائے اداکر لے۔''

(ا۱) وَ عَنَّ اَبِى قَتَادَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفُرِيُطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيُطُ إِنَّمَا التَّفْرِيُطُ فِي النَّوْمِ تَفُرِيُطُ إِنَّمَا التَّفْرِيُطُ فِي الْيَقْظَةِ فَالِدَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلُوةٌ أَوْ نَامَ عَنُهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ: وَ أَقِعِ الصَّلُوةَ لِذِكُونُ.

ترجمه: حفرت الوقادة عروايت بكرسول الله عَلَيْ فَيْ مايا: "سوجانے سے (نماز میں تاخیر ہوجانے بر) كوئى قصور لازم نہیں آتا۔قصور تو بیداری كی حالت میں (نماز میں تاخیر کرنے پر) ہوئى قصور لازم نہیں كوئى (نماز پڑھنا) بحول جائے یا نماز سے غافل ہوكر سوجائے توجس وقت یاد آئے فوراً پڑھ لے كيونكہ الله تعالی كا ارشاد ہے: نماز قائم كروميرى ياد كے ليے۔"

قشویع: بینی اگر کوئی شخص بحول گیااوراس نے نماز اوانہیں کی یااس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ نماز اوانہیں کی یااس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ نماز اوا کیے بغیر سوگیا تو اس پر اس کی گرفت نہ ہوگ ۔ جب اسے یاد آجائے یا جب وہ بیدار ہوتو فورا نماز پڑھ لے۔ نماز کا تعلق آ دی کے شعور اور اس کی یا دسے ہے۔ اگر آ دمی پر کسی وجہ سے غفلت طاری ہوگئی یا اسے یا ونہیں رہا کہ اس نے ابھی نماز اوانہیں کی ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا اس نے ابھی نماز اوانہیں کی ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا اسکین اگر کوئی شخص جان ہو جھ کر بلاکسی عذر کے نماز ترک کرتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے، لاز ما اس کی گرفت ہوگی۔

نی ﷺ نے تائید میں قرآن کی جوآیت طاوت فرمائی وہ قرآن مجیدے آپ کے لطیف استدلال کی ایک واضح مثال ہے۔

(17) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ آنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلُوةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَّ رِيْحٍ ثُمَّ قَالَ: اَلاَّ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ : كَانَ يَامُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرُدٍ وَ مَطَرٍ يَقُولُ: اَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. (عَارَى اللهِ عَلَيْهِ )

(١٣) وَ عَنُ عَمَّارٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلُوةِ الرَّجُلِ وَ قَصْرَ وَاللَّهِ عَلَيْكُوا الصَّلُوةَ وَ اَقْصِرُوا الْخُطُبَةَ وَ إِنَّ

مِنَ الْبَيَانِ لُسِحُوَّا.

قرجمه: حفرت عمارٌ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کوفر ماتے سنا: '' سی مخف کی نماز کی طوالت اور اس کے خطبہ کا اختصار اس کے فقیہ (سمجھ دار) ہونے کی علامت ہے۔ لیس نماز کولمبی کرواور خطبہ ومختفر کرو۔ بلاشبہ بعض خطبے جادوہ وتے ہیں۔''

تعشر بیع:'' لِعض خطبے جادو ہوتے ہیں۔'' یعنی وہ جادو کا اثر دکھاتے ہیں۔ وہ بہت موثر ثابت ہوتے ہیں۔خطبہ موَثر ہو،اس کے لیے اس کا طویل ہونا ضروری نہیں پخضر بیان طویل خطبہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ موثر ثابت ہوسکتا ہے۔

(١٣) وَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّئَ مَا مِنْ مُسَلِمٍ يَّتُوضًا فَيُحْسِنُ وَضُوءَ هُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُعْتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

قوجمہ:عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا:'' جومسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہوکراپی پوری قبی توجہ اور میسوئی کے ساتھ دور کعت ادا کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہوجا لیگی۔''

تعشر پعج: یعنی ایسی نماز آدمی کواس قابل بنادیتی ہے کہ وہ جنت میں جگہ پاسکے معنوی کاظ سے
وہ دنیا کی زندگی میں بی جنت میں واخل ہوجاتا ہے، آخرت میں تو اس کا ٹھکانا جنت بی ہے
بشرطیکہ اپنی غفلتوں اور کوتا ہیوں سے وہ اپنے کواس حق سے محروم ندکر لے۔ اس حقیقت کا اظہار
امام این تیمیہ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے: إِنَّ فِی الدُّنْهَا جَنَّهُ مَنُ لَّمُ يَدُّخُلُهَا لَمُ يَدُخُلُو
الْجَنَّةُ الْاَجْرَةِ سے " وَنَا مِیں ایک الی جنت ہے کہ جواس میں واخل نہ ہوا آخرت میں بھی
واض نہ ہوسکے گا۔ "

(۱۵) وَ عَنَ انَسَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ إِذَا سَافَرَ وَ اَرَادَ اَنْ يَّنَطُوعَ السَّعَقُبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَةً رِكَابُةً. (ايوداوورترندى) ترجمه: حضرت انسُّ كِتِ بِين كرسول الله عَلَيْ جب سفر مِن فَل يرض كا اراده فرمات تو اوْتَى وقبلدرُنَ كرك بميركم بهراوتي جراوتي جد مجمي على الدرخ برنماز يره اليق

تشريع: روايات معلوم موتاب كرآيفنل اوروتر نمازسواري پر پڑھ ليتے تھے۔ (ابوداؤد) اس سے بیجی معلوم ہوا کد کعبہ کی طرف منھ کر کے ثماز پڑھنے کی وجہ بیٹییں ہے کداسلامی تعلیم کی روے دوسری طرف خدانہیں ہے یا دوسری تمتیں خدا کی نہیں ہیں جیسا کہ بعض ناوان لوگ اس طرح کی ہاتیں کرتے ہیں۔اگریہ ہات ہوتی تو آپ گعبے علاوہ کی دوسری جانب رخ کرکے بِرِكُرْ تَمَازَ اوَارْفِرْ مَاتِي قِرْ آن مِيلَ بَعِي ارشاو موابِ : وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُوبُ فَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ العره: ١١٥)" اور يورب اور يحيم الله بى كي بين يس جس طرف يهى رخ كرو ای طرف الله کارخ ہے۔

(١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ صَلُوةَ الْخَوُفِ بِإِحْدَى الطَّآيْفَتَيْنِ رَكُعَةً وَّ طَائِفَةَ الْاخْرِيٰ مُوَاجَهَةَ الْعَدُوَّ ثُمَّ انُصَرَفُوْا فِيْ مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَلَّةِ وَ جَآءَ أُولَيْكَ ثُمَّ صَلَّى بهم النَّبِيُّ مَلَيْكُ وَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ مَلْكِ ثُمَّ قَضَى هَوَّ لاَءِ رَكُعَةً وَ هَوُّ لاَءِ رَكُعَةً

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كہتے ہيں كدرسول الله علي نے خوف كے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ پررہا۔ پھر پہلے گروہ کے لوگ دشمن کے مقابلہ میں دوسرے گروہ کی جگہ جائینچے اور وہ ( دوسرا گروہ ) آیا اور نبی علیہ نے اس کے ساتھ بھی ایک رکعت اوا فرمائی۔ پھر نبی علیہ نے سلام پھیرا پھر ہر گروہ نے اپنی ایک

ایک رکعت اداکرلی-

تشریع: نماز خوف کے بارے میں بہت ی روایات ہیں جن سے نماز خوف اوا کرنے کی مختلف فنکلیں سامنے آتی ہیں۔ائمہ ومجتبدین نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں کسی نہ کسی صورت کو ترجیح دیا ہے۔ چنانچہ اس روایت کواوز اعی اور اشہب مالکی نے اختیار کیا ہے۔ شافعی کے نزویک

ابن عرا كہتے ميں كدا كر خوف اس سے بھى زيادہ بوتو سوارى پريا كھڑے كھڑے تك اشارے ہے نمازاداکرلو۔ (معلم) اس صدیث ہے بخو بی اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین میں خدانے کسی تنم کی چنگی نہیں رکھی۔

(44) وَ عَنْ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ اَوُ عَنْ شَيْئٌ مِنْهُ فَقَرَاهُ مَا بَيْنَ صَلُوةِ الْفَجْرِ وَ صَلُوةِ الظُّهْرِ كُتِبَتْ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهَ مِنَ اللَّيْلِ.

توجمه: حضرت عرض من كارسول الله علي في في ما يا: " جو من اين رات كا وظيفه پڑھ بغير سوگيا يا كچھاس ميں ره گيا پھراس نے صبح اور ظهر كى نمازوں كے درميان ميں كى وقت اسے پڑھ ليا تواس كے ليے وہ اليا لكھا جائے گا گو يااس نے رات ہى ميں پڑھا۔"

تشریح: یعنی اگراس نے اپ مقررہ نوافل نماز اور شیج وغیرہ معمول کے مطابق اداکرنے سے پہلے سوگیا یا معمولات کا پچھ حصدرہ گیا تھا کہ اسے نیندآ گئی اور اس نے فجر اور ظہر کے درمیان میں کسی وقت اپنے وظیفے کو پورا کرلیا تو اسے پوراا جرملے گا۔ اس صورت بیس گویا اس کے معمول میں فرق نہیں آیا کیونکہ ظہر سے پہلے پہلے اپنے وظیفہ کو پورا کر کے اس نے اس کا ثبوت فراہم کردیا کہ اصلاً اس کے جذبہ واشتیاق میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔

(١٨) وَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلُوةَ لاَ يَصُلِحُ فِيهَا شَيْعٌ مِّنُ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَ الصَّلُوةَ لاَ يَصَلِحُ فِيهَا شَيْعٌ مِّنُ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَ الصَّلِيَةُ وَالتَّكْبِيْرُ وَ وَالتَّالِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالتَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قرجمه: حضرت معاویه بن علم سلمی سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: "ب شک یہ مارن سے اسلامی میں اور میان کے میں اور میان کی عام بات چیت کرنی مناسب نہیں ہے۔ نماز تو صرف تبیع بھیراور الله وی قرآن ہے۔ "

تنشویع: مصافع میں معاویہ بن عکم سے روایت ہے کہ ایک بار ہم آنخضرت عظیمی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ دی کو چھینک آئی۔ میں نے اُیر حمک الله 'کہا۔ لوگ مجھے گھور نے لگے۔ میں نے کہا کہ تعصیں کیا ہوگیا ہے جو مجھے دیکھ رہے ہوتو لوگ آئی رانوں کو کو شنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، چپ رہا۔ جب نبی عظیمی نمازے فارغ ہوئے تو آپ کے قربان، میں نے نرمی سے بتانے والا ایسانہیں دیکھا۔ بخدا آپ نے نہ تو بھے مارانہ برا کہااور نہ چھڑ کا بلکہ نرمی سے بیہ بات کہی (جواس صدیث میں بیان ہوئی ہے)۔

(٩) عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ اَلاَ تُحْسِنُ صَلُوتَكَ اَلاَ يَنُظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنِّى لَا بُصُرُ مِنْ الْمُصَلِّى وَرَائِي كَمَا اَبُصُرُ مِنْ الْمُصَلِّى يَدَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

توجمه: حفزت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''اے فلال! تم کیوں نہیں حسن وخو بی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے۔ نمازی کیوں نہیں دیکھا جب نماز پڑھتا ہے کہ کس طرح پڑھتا ہے۔ وہ تو اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ ہیں اپنے چیچے بھی دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے آگے دیکھا ہوں۔''

تشویع:ایک مرتبهایک شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، دہ نماز کی حالت میں ادھرادھر دیکھے بھی رہاتھا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پیفیحت فرمائی جواس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ نماز یا جماعت

(١) عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : مَنْ تَوَضَّاً فَآحُسَنَ وُضُوَّ فَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدُ صَلُّوا أَعُطَاهُ اللّهُ مِثْلَ آجُرِ مَنْ صَلَّاهَا وَ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ ٱجُورِهِمْ شَيْئًا.

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ بھروہ (نماز کے لیے ) گیا اور دیکھا کہ لوگ نماز اوا کر چکے ہیں اللہ اے ان لوگوں کے برابراجروے گا جو وہاں نماز میں حاضر ہوئے اور نماز اوا کی اور سے چیز ان کے اجرو ثواب میں کمی کا باعث نہیں ہوگی۔''

تشویع: ایک آومی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور پابندی ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ اگر انفاق سے کمی دن اسے جماعت ہے۔ اگر انفاق سے کمی دن اسے جماعت سے نماز ندل کی تو بھی اللہ تعالی پورا پورا اجرعطافر مائے گا۔ اس کے ثواب میں کمی طرح کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی تھن ظاہر کوئیس دیکھتا اس کے یہاں اصل فیصلہ لوگوں کی نیتوں اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَنْ اَدُرْکُ رَکُعَةٌ فَقَدْ اَدُرْکَ الصَّلوةَ أَدْراوداؤہ)'' جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری نماز پالی۔'' اے پوری نماز کا ثواب واجر ملے گا بشرطیکہ اس کے اخلاص اور نیت میں کوئی قصور شہو۔

(٢) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلَّالِكُ : سَوُّوا صُفُوْفَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. (بناري المَ

قرجمه: حفرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:'' اپنی صفوں کوسیدھی اور برابر کیا کرد کیونکہ صفول کوسیدھااور برابرر کھنا نماز کی اقامت کا جزوہے۔''

تشریعے: یعنی نماز کامل طور ہے ادا کرنے ادراس کے اہتمام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کی صفیں درست ادرسیدھی ہوں۔اٹمال کے ظاہر و باطن دونوں طرف توجہ دی جانی چاہیے، دونوں میں ہے کسی کونظرا نداز کرناضچے نہ ہوگا، دونوں ہی کی درسی پرانسان کی تربیت اور تزکیہ کا انجھارہے۔

(٣) وَ عَنُ اَبِي هُويُوهَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ امُو بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ ثُمَّ المُو بِالصَّلُوةِ فَيُوَذَّنَ بِهَا ثُمَّ المُو وَجُلاً هَمَمُتُ أَنْ امُو بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ ثُمَّ المُو بِالصَّلُوةِ فَيُوذَّقُ بِهَا ثُمَّ المُو وَجُلاً فَيْتُومَ النَّاسَ ثُمَّ انْحَالِفَ إلى وِجَالٍ فَأْحَرِقَ عَلَيْهِمُ بُيُونَهُمْ. (بنارى الله فَيَتُومَ النَّاسَ ثُمَّ انْحَالِفَ إلى وِجَالٍ فَأْحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ. (بنارى الله تَعَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ. وربن الله عَلَيْهِمْ بَيُونَهُمْ فَوْلَ كَاللهُ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بَيُونَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بَيْلُ بَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ بَيْلُ بَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تشریع: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جواہمیت ہاں کا انداز واس حدیث ہے بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ نماز باجماعت، ایک طرف ہمارا رشتہ خدا ہے مضبوط کرتی ہے، دوسری طرف اس کے ذریعہ سے ایک پائیدار ادر متحکم اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ شرط میہ ہے کہ ہم نماز کے تقاضوں اوراس کے جملہ آ داب کا صحیح معنوں میں شعوراورا حیاس رکھتے ہوں۔

(٣) وَ عَنْ أَبَيِّ بُنِ تَحْعَبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ صَلُوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَزْكَى مِنْ صَلُوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَ كُلُّ مَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (احماء اجماء ومنان)

قتوجمه: الى بن كعب سے روایت ہے كەرسول الله علي في فرمایا: "آدى كى نماز جوكسى دوسرے آدى كے ساتھ اداكر تا ہے اس نماز كے مقابله يش زيادہ بهتر ہے جووہ تنها اداكرے اور جو نماز دوآ دميوں كے ساتھ اداكى وہ اس نمازے بهتر ہے جواس نے ايك آدى كے ساتھ اداكى اور پھرجس قدر آدى زيادہ بول اللہ عزوجل كوليندہے۔"

قشريع: يعنى جماعت جتنى برى موكى اتنى بى زياده الله كو پند موكى اوراتنا بى زياده بمارى اخلاقى اوراتنا بى زياده بمارى اخلاقى اورروحانى پاكيزگا اورنشوونما كى موجب موكتى ہے۔ بخارى وسلم ميں حضرت ابن عراسے بھى ايك روايت آتى ہے جس ميں ني عظامة فرماتے ہيں: صَلوةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلوةَ الْفَلَةِ بِسَمْعٍ وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً " ثماز باجماعت تنها نماز پڑھنے كے مقابلہ ميں ستاكيس درجه زياده فضيلت ركھتى ہے۔ "

(٥) وَ عَنُ آبِي الدَّرُدَآءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : مَا مِنْ قَلْفَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بَدُو لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلُوةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَاكُنُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ.
 (احمالادانوناق)

قرجمه: ابودردا ﷺ نابادیدین به که رسول الله علی نظر مایا: "کسی بستی یابادیدیل تین آدی موں ادر و بال نماز باجماعت کا اجتمام نه ہوتا ہوتو ان پر شیطان قابو پالیتا ہے توتم جماعت کی پابندی کواپنا او پرلازم کرلو کیونکہ بھیٹریاای بھیڑکوکھا تا ہے جو گلے سے دور رہتی ہے۔"
میشو پیع: جہال کوئی مستقل بستی نہ ہو بلکہ عارضی طور پر کوئی متیم ہوگیا ہو۔ و بال بھی نماز باجماعت
کا اجتمام کرنا چاہیے۔

اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعہ سے سے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنے اور جماعت سے وابستہ رہنے کے فائدے ہے انتہا ہیں۔ جماعت کی قوت آ دمی کی اصلاح اور اسے حق پر قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

شیطان کی دراندازیوں نے آدی محفوظ رہتا ہے۔ بعض لوگ ارادے کے کمز درہوتے ہیں۔انفرادی طور پر نماز کا پابند ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نظم جماعت کی وجہ سے وہ بھی آسانی سے نماز کے پابند ہوسکتے ہیں۔نماز با جماعت سے ایک ایک روحانی فضا پیدا ہوجاتی ہے جس کا انسان کے دل ود ماغ پراچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔

(٧) وَ عَنُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُثَنِّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الشَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ الْمُشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَى جَمَاعَةٍ فَى جَمَاعَةٍ فَى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى الشَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّة.

قرجمه: حضرت عثمان بن عفان كمت بين كديس في رسول الله عظي كوفر مات بوع سنا: "جس في عشاء كى نماز باجماعت اداكى توكوياس في نسف شب تك قيام كيااورجس في محمى كى نماز جماعت كيساتها داكى اس في كوياسارى رات نماز يرهى "

تنشریح: مطلب سے ہے کہ جس شخص نے نماز کے معاملہ میں اس ذوق وشوق اور اہتمام کا مظاہرہ کیا اس نے اس بات کا ثبوت ہم پہنچا یا کہ خدا سے اس کی وابستگی کسی خاص وقت اور ہنگام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سے وابستگی ویر پا ہے۔ اس لیے فرما یا کہ جس نے عشا اور فجر کی نماز باجاعت اوا کی وہ گو یا ساری رات نمازی میں رہا، اسے پوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا۔

#### امامت

(١) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: اِجْعَلُوا اَثِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَانَّهُمُ وَفُدُكُمْ فِيُمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ.

قوجمہ: عبداللہ بن عراسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "تم میں جو بہتر ہول انھیں اپنالہام بناؤ کیونکہ وہ تھارے اور تمھارے رب کے درمیان تمھارے نمائندے ہیں۔ " تشکر بیع: جب امام اللہ کے حضور میں پوری جماعت کی نمایندگی کرتا ہے تو اسے جماعت کا منتخب شخص ہوتا ہی چاہیے۔حضور علیہ خود امامت فرماتے تھے۔مرض وفات میں معذور ہوئے تو اس شخصیت (حضرت ابو بکر صدیق ) کو امامت کے لیے مامور فرمایا جو امت کی سب سے افضل شخصیت تھی۔

# متجدكي واب وفضائل

(۱) عَنُ آبِي هُوَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : اَحَبُ الْبِلاَدِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ : اَحَبُ الْبِلاَدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَسَاجِلُهَا وَ اَبْغَضُ الْبِلاَدِ اللهِ اللهِ اَسُواقَهَا. (ملم)

قوجمه: حضرت ابو ہریرہ تصروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' خدا کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین مقابات مساجد ہیں اور خدا کے نزدیک سب سے بدترین مقابات بازار ہیں۔''

تشویع: سارے مقامات اور آبادیوں میں سب سے محبوب مقامات خداکی نگاہ میں مساجد
ہیں۔روئے زبین میں ان سے بڑھ کرمقدس مقامات نہیں ہوسکتے۔مساجد خداکی بزرگی اور اس
کے نقدس کی یادگار ہیں۔ای لیے آخیس خداکا گھر کہا جا تا ہے۔ وہ ہماری عبادت گاہ ہیں۔ان
میں ایک خداکی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے۔اس حدیث میں بازارکوسب سے بدترین مقام
کہا گیا ہے۔ بازار در حقیقت فتنہ و فساد کی جگہ ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول کے بازار تو
دھوکہ دہی ،ایمان فروشی اور ہر طرح کی برائیوں کاڈے تابت ہوتے ہیں۔ آج کے بازاروں میں
عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا بازار جس طرح گرم نظر آتا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔کی
شریف آدمی کے لیے آج بازار میں نگاہ بچاکر نکانا مشکل ہے۔

(٢) وَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: مَنْ جَآءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمُ يَاتِ إِلّهَ لِحَيْرٍ يُتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَينلِ اللّهِ وَ مَنْ جَآءَ لِغَيْرِ ذَالِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ غَيْرِهِ.

(اين ماجه، البيمتي في شعب الايمان)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیفی کوفر ماتے سنا:'' جو شخص میری اس مبحد میں محض نیکی کی غرض ہے آئے گا، وہ اسے پیکھے گا اور سکھائے گا اس کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا اور جو شخص اس کے سواکسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو دوسرے کے مال کو تکتا ہے۔''

تشریع: بعنی آبیا فخض جوکسی اچھی غرض سے میری معجد ندآئے وہ بالکل بی محروم ہے۔ اس کے حصے میں صرت کے سوااور کچھ نہیں آسکتا۔

(٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : صَلُوةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ اللهِ صَلُوةِ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ الْفِ صَلُوةِ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ علیہ نے فرمایا: ''میری اس مسجد (یعنی مبحد نبوی) بیں ایک نماز دوسری مبحد دل کی ہزار نماز دل سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔''
تشفویعے: یعنی کعبہ کے سوا دوسری مساجد بیں نماز پڑھنے کا جواجر وثواب ہے اس کے ہزار گنا
تواب سے بھی زیادہ مسجد نبوی بیس نماز پڑھنے کا اجر وثواب ہے۔حضور علیہ کی مسجد بیں جب
اہل ایمان چینچے ہیں اور وہاں آٹار رسالت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دل کے کہتے ہی ججابات اٹھ
جاتے ہیں وہاں آ دی کواپی دور کھتیں دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ زندگی کی ساری
قدر و قیمت دو سجدوں میں سے آتی ہے۔ الی نمازیں خدا کے بہاں جو مرتبہ و مقام بھی
عاصل کرلیں دہ کم ہی ہے۔

(٣) وَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكُونُ حَدِيْثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلْهِ يَكُونُ حَدِيْثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلْهِ يُكُونُ حَدِيْثُهُمْ خَاجَةً.

قوجمه: حضرت حسنؓ ہے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایا: '' لوگوں پر ایساز مانہ آنے والا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ہاتیں اپنی مسجدوں میں کریں گے، اس وقت تم ان لوگوں میں نہ بیٹھناءاللہ کوایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔''

تنشویع: بعنی مجد میں آنے کے بعد بھی ان کی دنیا کی گفتگوختم نہ ہو سکے گی۔ مجد میں داخل ہو کر بھی وہ خدا کی یاد سے غافل رہیں گے۔ خدا کوا پیے لوگ ہرگز پہند نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کراپناوقت ضائع کرنا، ایسے لوگوں کی گفتگو میں شریک ہو کرا پی نیکیوں کوضائع کرنا، بخت ناوائی کی بات ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے احتراز لازم ہے۔ شرح الہدایہ میں ابن ہمام کہتے ہیں کہ مباح گفتگو بھی مجد میں مکروہ ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

(۵) عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: قِيْلُ لِآنَسِ مَّا سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي الثَّوْمِ فَقَالَ: مَنُ آكَلَ فَلاَ يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

قوجمه: حفرت عبدالعزيز كتبة بين كدانس في يوجها كيا كدكيا آپ نے بي علي كابس كے بارے ميں كچھفرماتے سنا ہے (انھول نے كہا) آپ نے فرمايا ہے: "جو شخص كھائے وہ ہمارى مجد كتريب ندآئے۔" تشریع: اس لیے کداس کی ہو ہے لوگوں کو تکلیف پنچے گی لیسن یا بیاز اگراس طرح سے کھا تیں کہ بونیآ ئے تواسے کھا کرمجد میں آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(٧) وَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشُدُ ضَآلَةً فِي الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنَ لِهِذَا۔
 ضَآلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لاَ رَدُّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنَ لِهِذَا۔
 (٨٠)

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جو کسی شخص کو مبحد میں کسی گم شدہ چیز کے لیے اعلان کرتے سنے تو کیے کہ خدا کرے کجھے وہ نہ ملے کیونکہ مسجدیں اس غرض کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔''

تشریع: مبحدین توعبادت ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔مبحدین وہ جگہیں ہیں جہاں پہنی کر آدمی خدا سے ملاقات کرتا ہے۔مساجد کو دنیا کے لیے استعمال کرنا خدا سے ہا متنائی ہے۔اس طرح کی ترکتیں کر کے آدمی مبحد کی خصوصیت کو پامال کرتا ہے جو کسی تقلین جرم سے کم نہیں۔پھر ایسا شخص اس بات کا بھی ثبوت بہم پہنچا تا ہے کہ وہ توجہ الی اللہ کی قدر وقیت سے یکسرنا آشنا اور مبد کی عظمت و ترمت کا اسے پچھ بھی پاس ولحاظ نہیں ہے۔

# نفل نماز وتنجير

(١) عَنِ الْمُغِيُرَةِ بَنِ شُعُبَةٌ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ مَلْكُلِكُ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَاذَا وَ قَدْ خُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُكَ وَمَا تَأَخُّو؟ قَالَ: اَفَلاَ اَكُوُنَ عَبُدًا شَكُورًا.

توجمہ: مغیرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ علیانی نے (رات کو) اس قدرطویل قیام فرمایا کہآپ کے
پاؤں ورم کرآئے۔آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ

کا گلے پچھلے سب گناہ بخشے جا چکے ہیں۔آپ نے فرمایا: '' کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟''
تشریعے: لینی یہ خدا کے احسانات تی کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی
عبادت اور بندگی ہیں لگ جائے۔خدا کا شکر گزار بندہ بننے کا بہتر کین طریقہ یہی ہے۔ وہ لوگ
بڑے کم ظرف ہیں جو خدا کے احسانات کا شکر اوانہیں کرتے۔ایسے لوگوں کے ول حقیقت ہی

حباب لين كاعكم موكاي"

ان جذبات واحساسات ہے آشنانہیں ہوتے جومومن کی اندرونی زندگی کی زرینی کا عاصل ہیں، جن کے بغیرآ دی کی حیثیت محض گل بے رنگ اور شراب بے کیف کی ہوتی ہے۔

(٢) وَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللّهُ وَحَلَمْ قَامَ مِنَ اللّهُ فَصَلَّى فَإِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِى وَجُهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّهُ امْرَاقَةً فَصَلَّى فَإِنْ اَبَى نَصَجَتُ اللّهُ امْرَاقَةً قَامَتُ مِنَ اللّهُ إِنْ اَبَى نَصَجَتُ اللّهُ امْرَاقَةً قَامَتُ مِنَ اللّهُ إِنْ اَبَى نَصَجَتُ فَيْ وَجُهِهِ الْمَاءَ.

(ايواةوانالُ)

قرجمه : ابوہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ بھی نے فرمایا: "خدااس شخص پررتم فرمائے جورات کو اشا اور نماز پڑھی اورا گروہ عورت ندا شھے تو اس اشا اور نماز پڑھی اورا گروہ عورت نداشھے تو اس کے منھ پر پانی کے جھنٹے مارے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جورات کو اشھے اور نماز پڑھے اور ایٹ شوہر کو (نماز کے لیے) جگا کے اور وہ بھی نماز پڑھے اورا گرندا شھے تو اس کے منھ پر پانی کے بھنٹے مارے۔ "

تشرویج: ال صدیث سے قیام کیل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ رات میں جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے۔ بہر چھوڑ کرنماز میں فعدا کے آگے گھڑ اہونا ال بات کا پید دیتا ہے کہ آدی کوا پ رہی ہوتی ہے۔ بہر چھوڑ کرنماز میں فعدا کے آگے گھڑ اہونا ال بات کا پید دیتا ہے کہ آدی کوا پ رہی رہی ہوتی ہے۔ بہر چیڑ اسے فعدا سے زیادہ صدر یا دہ قرب کرنے والی ہے۔ معمولی تعلق بنیت یونیا گئے میں رسول الله علی الله علی الله یک میں کا نسب تا یک الله میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ایک الله میں کہ ایک الله میں کہ میں ہوتی کہ میں اللہ میں کہ میں کہ سے ایک اللہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ دیا گئے کہ ایک اللہ میں کہ کہ ایک کہ دیا ہیں وہ لوگ جورات کو ایک زمین پرجع کے جا کیں گئی کہ ایک کہاں ہیں وہ لوگ جورات کو ایک زمین پرجع کے جا کیں گئی کہ ایک کہاں جی وہ ایک کے اور وہ عبادت کرنے کی وجہ سے اپ بستروں کو فالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس وہ آئی تمام لوگ تعداد میں کہ دول گئی میں بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگ تعداد میں کہ دول گے۔ ایک بیاں میں جائی تعداد میں کہ دول گئی تنام لوگوں سے تعداد میں کہ دول گئی۔ ایک میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں سے تعداد میں کم دول گے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گئے۔ انہوں کے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام لوگوں کے تعداد میں کم میں کے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ پھر باقی تمام کو تعداد میں کمار کے تعدل کے تعدل کی دول کے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کو تعدل کے تعدل کو تعداد میں کے تعدل کے تعدل کی دول کے دیس کی دول کے۔ آئی بلاحساب جنت میں داخل کو تعدل کو تعداد میں کمار کی تعداد میں کمی کی کمار کے تعدل کے تعداد میں کمار کے تعدل کے تعدل کے تعدل کے تعداد میں کی کمی کے تعدل کے تعدل کے تعدل کی کو تعدل کے تعداد میں کم

قشر دے: اس حدیث سے ایک بڑی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ جو بندے شب بیدار ہوتے
ہیں، رات کو جب و نیا آ رام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بستر چھوڈ کر خدا کے آگے کھڑے ہوتے
ہیں، خدا کے آگے رکوع و بجو دکرتے ،اس سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگتے اور اس سے اس کے
فضل و کرم کی ورخواست کرتے ہیں۔ خدا کے ایسے بندوں کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان کا
حساب دنیا ہی میں صاف ہوجا تا ہے، وہ کسی طرح کی آ لائش کے کرخدا کے حضور میں حاضر شہیں
ہوتے ۔ آخرت میں وہ بلا کسی حساب کے جنت میں وافل کر دیے جا میں گے۔

(٣) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: اَفْضَلُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ اَلصَّلُوةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. (ملم)

قوجمه: ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: '' فرض نماز کے بعدسب سے افضل درمیان شب کی نمازہے۔''

تشريح: اس صديث ئى ناز تېجدى فضيلت اورائميت بخو بى داضح بوتى بـ نماز تېجد خدات خصوصى تعلق پيداكر نے كامؤ تر ذريعه ب-

(۵) وَ عَنْ أَبِى أَمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِلْةٍ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَائَهُ
 ذَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَ هُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اللّي رَبِّكُمْ وَ مَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ وَ مِنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.
 مِنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

توجمه: حضرت ابوامات بروایت بی کدرسول الله عظی نے فرمایا: "تم ضرور قیام کیل کیا کرو \_ کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور وہ تمھارے لیے قربت رب (کا ذریعہ) ہے اور برائیوں (کے اثرات) کومٹانے والی اور گٹاہ سے روکنے والی چیز ہے۔"

ورجیہ) ہے اور برا یوں رہے ہوں ہے۔ کہ برای کا برکتوں اور اس کی خصوصیات کا ذکر قرما یا تخصوصیات کا ذکر قرما یا گیا ہے۔ اس میں شہنییں کہ نماز تبجد میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں فرما یا گیا ہے لیکن شرط ہیہ کہ اسے سیح طریقہ سے پورے اخلاص کے ساتھ اوا کیا جائے اور اس کے آ واب کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ تبجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا ہی سکون اور کامل کیسوئی حاصل ہوتی ہے پھر بستر کا آ رام چھوڑ کرنماز پڑھنا تربیت کا بھی ایک مؤثر

وْرِيعِهِ إِلَّهِ مِنْ مِنْ مِما يَا كَيا إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأٌ وَّ أَقُومُ فِيلاً ""رات كا ال جو ہے وہ نہایت سازگاری رکھتا ہے اور اس کی بات نہایت سدھی ہوئی ہوتی ہے۔" (الربل: ٦) حضور عَلِيْكُ كُومُناطب كرك قرما يا كيا : وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ ٢٠ عَسَى أَنُ يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَفَامًا مَّحُمُودًا." اور كچھ وقت اس (قرآن) كے ساتھ جاگتے رہو۔ بیہ تمحارے لیفل ہے، قریب ہے کہ تمحارار بشخصیں مقام محمود پر کھڑ اکرے۔ " (بی اسرائیل : 29) صدیث میں آیا ہے کہ روزول میں سب سے پہندیدہ حضرت واؤد کا روزہ ہے کہ وہ نصف زماندروزه رکھتے تھے (یعنی ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور نمازوں میں بھی سب ہے محبوب نماز داؤد کی ہے۔وہ نصف شب تک پہلے سولیتے تھے۔ پھراٹھتے اور آخر میں پھر سوجاتے تصاور نصف شب میں جب اٹھتے تورات کے تبائی حصہ تک نماز پڑھتے۔(ملم) حضور علی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شب میں (تنجد کے لیے) اٹھے تو جا ہے کہ دو ر گعتیں بلکی پڑھے۔(ملم)اس ہے کسل دور ہوگا، پھروہ پورے نشاط کے ساتھ کمبی نمازیں بھی ادا کرسکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے شب میں اٹھے لیکن (نیند کے سبب) قرآن صاف نہ پڑھا جا سکے اور اے اس کی خبر نہ ہو کہ کیا کہدر ہاہے تو اے لیٹ رہنا

چاہے۔ (میلم)

(٧) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ الشُّوفُ أَشْرَفُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرُّانُ وَ أَصْحَابُ اللَّيُلِ. (ميعقى في شعب الايمان)

ترجمه: حفرت ابن عباس كتي بين كرسول الله عليه في خرمايا: "ميرى امت كاشراف (بلندم تبدلوگ) قرآن کے حاملین اور شب بیدارلوگ ہیں۔''

تشویع: یعنی میری امت میں امتیازی اور نمایال حیثیت کے مالک اور بلندم تبدلوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اوراس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور راتوں میں جب کہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور میں مجدہ ریز ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔خدا کی نگاہ میں حاملین قرآن اوران" بےخواہاں ''حضرات کو بلندے بلندمقام ملنای چاہیے۔

(4) وَ عَزُ أَسَى مَالِكِ إِلْاشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرى عاهِرُهَا مِنُ بَاطِيهَا وَ بَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ اَلاَنَ

الْكَلاَمَ وَ أَطُعَمَ الطُّعَامَ وَ تَابَعَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (البيقى في شعب الايمان)

توجمه: حضرت ابوما لك اشعري عروايت كدرسول الله علية فرمايا: "جنت مين ايس بالاخاف بي جن كاندر بابركى چزين نظر آتى بي ادر بابر اندركى چزي وكهائى دين ہیں۔انلدنے ان کوان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جونری سے باتیں کرتے ہیں، کھاٹا کھلاتے ہیں، پور پروزے رکھتے ہیں اور رات کونماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ مور ہے، ہوتے ہیں۔'' تشریح: یا دی عراج وطبعت اوراس کے شعور کی یا کیزگی اور اطافت کی بات ہے کہاس کی النظوشيري اورزم مو، اے دوسرے كے در داور بھوك كا خيال مو، اے كھانا چينا بى نہيں خدا كے لیے اپنے کو کھانے پینے سے فارغ رکھنا بھی عزیز ہو، وہ تنبائی اور رات کے سنائے میں جبکہ دنیا آرام کررہی ہوائے ول کی بے آرامی اور اضطراب لیے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہواوراس سے اس کی رضا ومغفرت طلب کرے۔اللہ کے بیہاں ایسے لوگوں کا اجر بھی نہایت یا کیزہ عطا فرمایا جائے گا پہاں تک کہ اضیں جو بالا خانے ملیں گےوہ بھی صدور جہنورانی اور یا کیزہ ہول گے۔ (٨) وَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: اَوْصَائِي خَلِيْلِي بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثُلَثَةِ اَيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهَرٍ وَّ رَكُعَتَى الصُّحٰى وَ آنُ أُوْتِرَ قَبُلَ آنُ أَرُقُدَ. توجمه: حفرت ابوم يرة كمت بي كدير محبوب في محصين باتول كي وصيت فرماكي: "مرمهين تین دان کےروزے، چاشت کی دور کعتیں اور بیاکہ میں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کرول۔" (٩) وَ عَنْ آبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادِيٰ لِيُ وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبُدِي بِشَيْئُ أَحَبَّ اِلَيّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىُ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اَحْبَبُتُهُ فَاِذَا ٱخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ يَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَ رَجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا وَ إِنْ سَالَنِي لَاعُطِيَّنَهُ وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَاعِيُذَنَّهُ وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنْ شَيْعٌ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَنَا (3/2)

ٱكُرَهُ مَسَاءً تَهُ وَلاَ بُدُّ لَهُ مِنْهُ.

توجمہ: حضرت ابو ہر پر ڈی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میر کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ میر ابندہ
میر القرب کسی دیگر عمل سے جو مجھے پہند ہوا تنا حاصل نہیں کر سکتا جنتا اس عمل سے حاصل کر سکتا
ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میر ابندہ نو افل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں
اس کا وہ کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آ تکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ وہ پگتا ہوں تو میں
اس کا وہ ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آ تکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ وہ پگٹتا ہے اور اس کا وہ پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ چاتا
ہے۔اگر وہ مجھ سے مائے گا تو میں اسے دوں گا اور اگر وہ میری پناہ میں آ نا چاہے گا تو میں اسے
ہے۔اگر وہ مجھ سے مائے گا تو میں اسے دوں گا اور اگر وہ میری پناہ میں آ نا چاہے گا تو میں اسے
تر د د مجھ مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت سے دلگیر ہوتا ہے اور مجھ اس کا دلگر
ہونا گوار انہیں ہوتا اور موت اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہوتا

تعشویع: اس حدیث سے مومن کی زندگی میں نوافل کی اہمیت کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
فرائض کا درجہ اگرچہ دین میں سب سے بڑھا ہوا ہے اس لیے سب سے پہلے فرائض ہی ہماری
توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ نوافل اس بات کی علامت ہیں کہ بندہ طاعت و بندگی کو اپنے لیے
کوئی نا گوار ہو جو نہیں جھتا، بلکہ وہ خدا کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ سرگرم رہنا چاہتا ہے۔ اس کی
طرح وہ خدا کی خاص عنایت کا مستحق قرار پاتا ہے اور خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی
واضح علامت سے ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء وجوارح مرضی رب کے تابع ہوجاتے ہیں جس کی وجہ
واضح علامت سے ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء وجوارح مرضی رب جے دیکھ کرخدا یا واقے۔
سے بندہ خلق ربّانی کا مظہر بن جاتا ہے اور ایسا ہی خص ہوتا ہے جسے دیکھ کرخدا یا واقے۔

ایک خاص بات اس حدیث سے بیمعلوم ہوئی کہ خدامومن کودل گیروکبیدہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا تمام تر استغناء اور جلالت شان کے باوجوداس کی خبر گیری فرما تا ہے۔ اس کی جانب سے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ بندے کی موت ایک فطری امر ثابت ہو۔ اس لیے عام حالات میں موت کی باری بیماری اور کبری کے بعد آتی ہے جبکہ انسان کا دل دنیا سے سر دہوجا تا ہے اور وہ آلام اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر موت ہی اس کے ہوروہ آلام اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر موت ہی اس کے ہوارہ ساز ہوتی ہے۔ پھر مومن کے لیے موت کو ہلاکت نہیں بتایا گیا بلکہ اسے لقائے رب

تے تعبیر کیا گیا جوانسان کے لیے سب سے بڑی فعت ہے۔خداموئن بندے کے لیے متر دوہوتا ہے۔ قربان جائے خدا کے رب العزت کی اس شان رحمت پر۔ تر دد کا حقیقی مفہوم وہی ہوسکتا ہے جوخدا کے شایان شان ہولیکن اس سے مومن کے اعزاز واکرام کا انداز وقو ہم کر ہی سکتے ہیں۔

#### نماز كسوف وخسوف

(١) عَنُ آبِي مَسْعُودِ إِلَانُصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةُ وَ إِنَّهُمَا لاَ يَنُكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَإِذَا رَآيَتُمُ مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكُشَفَ مَا بِكُمْ.

قرجمہ: حضرت ابومسعود انصاری گئتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''سورج اور چاند خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، خداان کے ذریعہ سے اپنے بندول کوخوف دلاتا ہے اور ان میں گرئن سمی کی موت واقع ہونے کے سبب سے نہیں گلتا۔ پس جب تم اسے دیکھوتو نماز پڑھواور خداسے وعاکرویہاں تک کہ وہ چیز جوشھیں پیش آئی دور ہوجائے۔''

تفشویہ بروایات میں ہے کہ گرئین کے دن نبی علیہ کے ایک صاحبز اوے ابراہیم کا انقال ہوا

تو لوگوں نے کہا کہ گرئین ان کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے

فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی دونشانیاں ہیں ان میں گرئین نہ تو کسی کی موت سے لگتا ہے اور نہ کی

کی پیدائش ہے۔ پس جب تم گرئین دیکھوتو خدا سے دعا کرو، تلبیر کہو، نماز پڑھواور صدقہ کرو۔
(بناری، سلم) نبی علیہ نے فلط خیال کی تر ویو فرمائی اور بیر حقیقت واضح کی کہ چاندہ سورج ، ان کا

طلوع وغروب اور ان میں گرئین لگنا خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں گرئین کسی کے مرنے

سے نبیں لگن، بلکہ اس سے خدا کی عظمت وقدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ گرئین دیکھ کرآ دی کو ڈرنا

چاہیے کہ جو خدا چاند کوتار کی کرسکتا ہے۔ جو سورج کی روثنی کو ہم سے روک سکتا ہے وہ اپنی چاہیں ہے وہ اپنی اس سے ڈریے رہنا چاہیے،

اس سے بےخوف ہو کرزندگی گزارنی کسی طرح سے بھی سیجے نہیں ہے۔

اس سے بےخوف ہو کرزندگی گزارنی کسی طرح سے بھی سے خیس سے بھی نہیں ہے۔

اس سے بےخوف ہو کرزندگی گزارنی کسی طرح سے بھی سے جی نہیں ہے۔

صدیوں پہلے گرئین کے بارے میں نبی علیہ نے جو بات فرمائی تھی بعدی سائنس کی

تحقیقات ہے بھی ای کی تصدیق ہوتی ہے کہ گربمن کے بارے میں اوہام میں مبتلا ہونااہل ایمان کے لیے قطعاً نادرست ہے۔

### نمازجمعه

(١) عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِي عُلِيلَةٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُلْرَ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتَى يَفُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قُلْجُمُعَةِ اللَّهُ وَمَيْنَ الْجُمُعَةِ اللَّحْرِيٰ وَ فَضُلَ ثَلْثَةٍ آيًا مِ

قوجعه: حضرت الوہريرة في علي الله عندوايت كرتے ہيں كه آپ نے فر مايا: "جس شخص نے مخسل كيا اور جعد ميں آيا اور جس فقد راس كے ليے مقدرتھا نماز اداكى اور خطبہ سے فارغ ہونے كے بعد خاموش دہا، پھرامام كے ساتھ نماز اداكى ، اس كى اس جمعہ سے لے كر دوسرے جمعہ تك كے بعد خاموش دہا، پھرامام كے ساتھ نماز اداكى ، اس كى اس جمعہ سے لے كر دوسرے جمعہ تك كے كناه معاف كرد ئے جاتے ہيں بلكہ مزيد تين دن كے گناه معاف ہوجاتے ہيں۔ "

 پرلیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ ایک بھاری ہوجے نیچ د باہوا ہوتا ہے بین اساس کی خرنیں ہوتی۔
(۲) وَ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنُدُتْ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اُحْضُرُ وَا اللَّهِ كُو وَادُنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الوَّجُلَ اللَّهِ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنُدُتْ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَالَ: اُحْضُرُ وَا اللَّهِ كُو وَادُنُوا مِنَ الْعِمَامِ فَإِنَّ الوَّجُلَ لاَ يَوَالُ لَيْ يَعَاعَدُ حَتَى يُؤَخَّو فِي الْجَنَّةِ وَ إِنْ دَحَلَهَا وَ البُولادِهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْكَ فَو اِنْ دَحَلَهَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْكَ فَو اللهُ عَلَيْكَ فَو اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَو اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَو اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَا وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ فَو اللهُ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكَ فَو اللهُ عَلَيْكَ فَو اللهُ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْكَ فَا وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكَ فَا وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَا وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ الللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ فَا اللللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى الللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تنشویع: بعنی جس طرح و نیامیں چھپے رہتا تھاای طرح جنت میں بھی بعد میں واخل ہوسکے گا۔ معلوم ہوا کہ آ دی و نیامیں جوروش اختیار کرتا ہے تھیک ای کے مطابق آخرت میں اس کا انجام ہوگا کسی کی آخرے کی زندگی کی غماز خوداس کی موجودہ زندگی ہوتی ہے۔

نمازعيدالفطر وعيدالاضحي

(۱) عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْمُصَلِّى فَآوَلُ شَيْعَ يَبْدَهُ بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ وَالْاَضُحٰى إِلَى الْمُصَلِّى فَآوَلُ شَيْعَ يَبْدَهُ بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جَلُوسٌ عَلَى صَفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَ يُوصِيهِمْ وَ يَامُرُهُمُ وَ اِنْ النَّاسِ وَالنَّاسُ جَلُوسٌ عَلَى صَفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَ يُوصِيهِمْ وَ يَامُرُهُمُ وَ اِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقُطَعَ بَعُثَا قَطَعَهُ أَوْ يَامُو بِشَيْعَ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ . (جَارَى وَمَلَى عَلَيْكُ عَيِدالفَطِ اورعيد قربال كِونَ عيدگاه كَاطِف تَطَعَقُ اور مَن كَرَح عَيدالفَط اورعيد قربال كِونَ عيدگاه كَاط فَ تَطَعَقُ اور اللهِ عَيدالفَط اورعيد قربال كِونَ عيدگاه كَاط فَ تَطَعَقُ اور اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَيدالفَط اورعيد قربال كِونَ عيدگاه كَاط فَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تشویع: یہ ہارائی تیوبارمنانے کا فطری طریقہ جواس حدیث میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تیوبار کے روز آپ اور آپ کے صحابہ فر مددار یوں سے غافل نہیں ہوجاتے تصاور ندوہ کسی طرح کے لہو واحب میں جتلا ہوتے تھے۔عید کا دن مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان رمضان میں مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھ کرخدا کے تھم کی تھیل کرتے ہیں۔ عید کے دن انسین امید ہوتی ہے کہ خداان کے عمل کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک کرے انھیں اپا کیزہ زندگی عطا کرے گا۔ عبد کا دن آخرت کی خوشی اور کا میابی کا مظہر ہے۔ عبد کی خوشی کوئی معمولی خوشی نہیں ہوتی۔ بیخوشی مسلمانوں کی زندگی اوران کی قومی وہلی حیات کی علامت ہے۔ عبد کی خوشی امت مسلمہ کو و نیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان بخشی ہے۔ و نیانے خوشی منانے کے جو بھی طریقے ایجاد کیے جیں ان میں بنیادی طور پر اس کا کھاظار کھا گیا ہے کہ دو آ دمی کے لیے عام طور پر گرائی اور گیا ہے کہ دو آ دمی کے لیے لطف ولذت کا سامان ہوں۔ اس غرض کے لیے عام طور پر گرائی اور عامیانہ پن کی وجہ سے دنیا نے راگ رنگ اور گانے بجانے کا ہی سہارالیا۔ اسلام نے عید منا نے کا جوطریقتہ سکھایا دہ بھی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن وصدادت، کا جوطریقتہ سکھایا دہ بھی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن وصدادت، کا جوطریقتہ سکھایا دہ بھی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن وصدادت، پاکم کی اور انبساط و مسرت کا اعلیٰ ترین مظہر بھی وہی ہے۔ خوشی اور مسرت کے اظہار کا اس سے بلک ہو اسانی ذندگی کے لیے وہی شعار پیند کیا جو انسانی فطرت سے مطابق اور صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ مطابق اور صحت مند زندگی کی علامت ہے۔

انسان خدا کا بندہ ہے، بیدایک نا قابلِ انکار حقیقت ہی نہیں بلکہ زندگی کا سب سے وجدانگیز پہلوبھی بھی ہے۔ اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت بیہ کہ کہاں بیں خدا پرتی کے جذبات کی پوری رعایت پائی جاتی ہے۔ جذبہ عبودیت انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس جذبہ بیں۔ بندے اور خدا کارشتہ ایک ایسارشتہ جذبہ بیں۔ بندے اور خدا کارشتہ ایک ایسارشتہ ہے جس پر دنیا کی تمام لطافتیں اور رعنا کیاں نار کی جاسکتی ہیں۔ انسان کے لیے مجد و شرف اور حقیقی کیف وانبساط کی چیز و تعلق اور نبست ہے جواس کے اور خدا کے درمیان پایاجا تا ہے۔ حقیقی کیف وانبساط کی چیز و تعلق اور نبست ہے جواس کے اور خدا کے درمیان پایاجا تا ہے۔

اسلام نے عیدمنانے کا جوطریقہ سکھایا ہے اس سے اس تعلق کا جوخدااور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے، بخو نی اظہار ہوتا ہے۔ عید میں خوشی کا اظہار خاص طور سے نماز اور تکبیر کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔اظہار مسرّت کے علاوہ بیضدا کے حضور بندے کی جانب سے ادائے شکر بھی ہے۔مومن کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور راحت بخش حالت وہی ہے جس میں اس تعلق کا

اظہار بدرجہُ اتم ہوتا ہوجو خدا اور اس کے درمیان پایاجا تا ہے۔ظاہر ہے حالت ورکوع و جود سے بڑھ کرکون کی حالت ہو علی ہے جس کو پنے صوصیت حاصل ہو۔

نماز اپنی عبودیت اور خدا کی آقائی اور اس کی عظمت اور کبریائی کے اظہار کا بہترین اور کامل ترین ڈرلع ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان پائے جانے والے تعلق ونسبت کا بیاظہار زعرگی کاسب سے شیرین فحدہ۔

عیدالاضی کے موقعہ پر قربانی کرنے کا بھی تکم ہے۔اس سلسلیس نبی عظامہ نے قرمایا: مَا عَسِلَ ابْنُ الدَّمَ مِنْ عَمَلٍ مَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، '' ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن (یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ عیدالانٹی کے دن) اللہ کو تون بہائے (قربانی کرنے) سے زیادہ مجبوب نبیں ہے۔''

نمازی طرح قربانی بھی موس کی ان قلبی کیفیات وجذبات کا اظہار اور ان کی مرکی شکل ہے جو وہ اپنے خدا کے سلسلہ میں رکھتا ہے۔ بندہ موس کے اندر خدا کے لیے انتہا درجہ کی حوالگی اور فدائیت کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ اس طرح اسلام بذات خودا یک قربانی ہے۔ جانوروں کا خون بہا کر بندہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کے لیے اس کی جان تک قربان ہے۔ جب بھی خدا کے راستہ میں جان و بینے کی ضرورت ہوگی وہ اس سے در اپنے نہیں کرےگا۔

بیقربانی حضرت ابراہیم کی ایک عظیم یادگار بھی ہے۔حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت آمکھیل کو کعبہ کی خدمت کے لیے خاص کر لیا۔اس طرح تقمیر کعبہ کے اصل مقاصد کی تکمیل الن کی زندگی کا اصل نصب ابھین قراریا یا۔

گوشت کے لیے انسان جانوروں کو ذرج کرتا ہی ہے۔ قربانی کا تھم دے کراس عمل کو اسلام نے ایک عظیم دوحانی واخلاقی فائدے کے حصول کا ذریعی قراردیا ہے۔ قربانی کا تھم بھی اسلام کے ان احکام میں سے ہے جواس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام کا راستہ زندگی کے درمیان سے گزرتا ہے نہ کہ اس سے ہٹ کر۔اسلام انسانی زندگی وراس کے تفاضوں کونظر انداز نہیں کرتا۔

# زكوة

خدا کے بعد ہم پراس کے بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ دین در حقیقت خدااور اس کے بندوں کے حقوق کے اداکرنے کا دوسرانام ہے۔ نماز اور زکوۃ ہمیں اٹھی دوقسموں کے حقوق کی یا دولاتے ہیں۔ مولانا حمیدالدین فرائی جو کتاب الہی کی حکمتوں پر گہری نظر رکھتے تھے، فرماتے ہیں:

> أَصْلُ الصَّلُوةِ رُكُونَ الْعَبُدِ اللِّي رَبِّهِ مَحَبَّةً وَّ خَشْيَةً وَ اَصْلُ الزَّكُوةِ رُكُونُ الْعَبْدِ اِلَى الْعَبْدِ مَحَبَّةً وَّ شَفْقَةً.

(تغير نظام القران مفحه ٩)

'' نمازی حقیقت بندے کا اپنے رب کی طرف محبت اور خثیت سے ماکل ہونا ہے اور زکو قاکی حقیقت بندے کا بندے کی طرف محبت اور شفقت سے ماکل ہونا ہے۔'' دین کی اس بنیا دی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ فرمایا گیا

ہے۔ توریت اور انجیل میں بھی اس بنیادی حقیقت پر روشی ڈالی گئی ہے ( قرآن ،نماز اورز کو ۃ کو

(۱)" ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھانا سامتادا توریت میں کون ساحکم سب سے بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداونداپنے خدا سے اپنے سارے دل ادراپنی ساری عقل سے مجت رکھا بڑا ادر پہلاحکم بھی ہے ادر دوسرا اس کے مانند یہ ہے کداپنے پڑوی سے اپنے برابر مجت رکھا ان دو حکموں پرتمام توریت ادرا نبیاء کے محیفول کا مدار ہے۔" (متی ۳۵:۲۳ سے ۳۰)

ایک دوسری جگہ ہے: '' خداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے اور تو خداوندا پنے خدا ہے اپ سادے ول اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طافت ہے مجبت رکھ! دوسرا سے کہا ہے پڑوی سے اپنے برابر محبت رکھ! ان سے بڑا اور کوئی تھم نہیں ۔'' (مرتس: ۲۸:۱۲) بنيادى ابميت دية بوع أضمى اصل دين قرار دينا به حين نجدار شاد بوائد وَمَا أُمِرُولَ اللّهِ لِيَعُبُدُوا اللّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ فَ حُنفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَ ذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ أَ (البنة ٥)

"اور المحین توای بات کا تھم ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ ہرطرف سے بیکسو ہوکر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور ز کو قادیں اور بھی ٹھیک دین ہے۔"

وین در حقیقت خدا اور اس کے بندوں، دونوں کے حقوق کے اداکرنے کا نام ہے۔
اس کی تصدیق احادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں اختصار کے پیش نظر ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: فَلْفَةُ لاَ تُرَفَعُ لَهُمُ صَلُوتُهُم فَوْقَ رُهُ وَسِهِم شِبْرًا رَجُلَّ اَمَّ فَوْمًا وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتُ وَ رَوْجُهَا عَلَيْهُا سَاجِطٌ وَ اَحْوَانِ مُنصَارِمَانِ۔ (ابن احی)" تین خص ایسے ہیں کہ ان کی مما ذات کے سر عالیہ باشت بھی او پرنہیں اٹھتی۔ ایک وہ امام جس کو لوگ نا پہند کرتے ہوں۔ دوسرے وہ عورت جس نے شب اس طرح گزاری ہوکہ اس کا شوہراس سے ناراض ہو۔ اور تیسرے دو بھائی جو آپس میں قطح تعلق کرلیں۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں، دونوں کے حقوق پیچانے اور ادا کرے۔خدا کاحق بھی سیجے معنوں میں اس وقت تک ادا نہیں ہوسکتا جب تک کہ کوئی خدا کے بندول کے حقوق بھی ادانہ کرے۔

۔ زکوۃ اداکر کے انسان صرف ایک فرض کے اداکر نے ہے ،ی سبکد ڈش نہیں ہوتا بلکہ
اس ہے اس کی اپنی بخیل بھی ہوتی ہے۔ بخیل وز کیے بی احکام شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ جس چیز
کا نام دین میں حکمت ہے دہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ علم دبصیرت کے ساتھ انسان کے نفس کی
تربیت اور تزکیہ ہو۔ زکوۃ کا اصل مقصد ہی ہے ہے کہ اس ہے آ دمی تزکیہ حاصل کرے۔ زکوۃ کے
معنی یا کیزگی اور نمو کے ہیں۔ زکوۃ ویے ہے آ دمی خود فرضی ، تنگ دلی اور زر پری کی بری صفات
سے شجات یا تا ہے۔ اس کی روح کو یا کیزگی اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچ فر مایا گیا:

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْآتُفَى فَ الَّذِى يُوثِي مَالَهُ يَتَوَ كَى فَ (ايل: ١٥-١٨)

"اوراس (جبنم) سے دوررکھاجائے گاوہ فض جواللہ کا ڈررکھا ہے اورا بنامال دومروں
کو نتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔"
ایک دومری جگہ حَسُور عَلِی اُلْ کَا حَدِی اُلْ کَا اُلْ اِلْ اِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ز کو ہ کا یہ بنیادی مقصداس دفت حاصل ہوسکتا ہے جب کے زکو ہ دینے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے حاصل کرنے کی کچی طلب اور عملی اہتمام بھی پایا جاتا ہو۔ آ دمی زکو ہ تھن خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے، اس کے پیچھے کوئی اور محرک نہ ہو، اس کی زکو ہ نہ نام ونمود کے لیے ہواور نہ اس کا مقصد خریبوں اور محتاجوں پراحسان جتانا ہو۔

قرآن میں بیر حقیقت بار بار بیان کی گئی ہے کہ آ دئی کا دین اور اس کا ایمان اس وقت کا مل ہوگا جبکہ اللہ کی محبت سب محبوں پر کامل ہوگا جبکہ اللہ کی محبت سب محبوں پر غالب آ جائے اور دنیا کے مقابلہ میں آ دئی آخرت کو ترزیج دینے لگ جائے۔ نماز اگر آ دئی کارشتہ خدا ہے جوڑتی ہے تو ذکو ۃ اسے دنیا پر تق ہے بچاتی اور مال کی محبت دل ہے نکالتی ہے۔ زکو ۃ دیکر آ دئی اس بات کا شوت دیتا ہے کہ وہ زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل نہیں ہے۔ اس کے پاس جو پھر چھ ہے اسے وہ خدا ہی کی ملک مجھتا ہے۔ وہ اس میں سے غریبوں اور مختا جوں کا بھی حق نکالتا ہو کہتا ہے۔ وہ اس میں سے غریبوں اور مختا جوں کا بھی حق نکالتا ہے اور خدا ہی کے محملے سے وہ اس اس میں جس کے بارے میں اور مختا ہوں کا بیر خاص شعار ہے کہ وہ اس کی ذکو ۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشا وہ وا ہے:

فَسَا كُنُهُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمَ بِالْيُنَا يُوْمِنُونَ ۚ '' توش اپی رحت ان لوگوں کے لیے لکے دوں گا جوتقو کا رکھتے ہیں اور زکو ۃ دیئے ہیں اور جو ہماری آ بھوں پرائیان رکھتے ہیں۔'' زکو ۃ اوا کرنے سے آ دمی کانفس بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوجا تاہے لیکن اگروہ اتنا خود خرض ہے کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کا حق ادائیل کرتا تو اس کا ال بھی نا پاک رہتا ہے اور اس کانفس بھی نا پاک رہتا ہے ۔ نفس انسانی کے لیے ننگ دلی ، احسان فراموثی اور خود خرض سے بڑھ کر گفٹن اور نا پاکی کی بات اور کیا ہو کئی ہے۔ زکو ہ ان لوگوں کے مسئلہ کا حل ہے جو غریب اور محتاج ہیں ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کریں اور کوئی بھائی نگا، بھو کا اور ذلیل وخوار نہ ہونے پائے ۔ ایسا نہ ہو کہ جو امیر ہیں وہ تو اپنے بیش و کئی بھائی نگا ، بھو کا اور ذلیل وخوار نہ ہونے پائے ۔ ایسا نہ ہو کہ جو امیر ہیں وہ تو اپنے بیش و آرام ہی ہیں مست رہیں اور قوم کے بیسوں ، محتاجوں اور بیوا وُں کا کوئی پر سان حال نہ ہو۔ آمیں یہ بات محسوں کرنی چاہیے کہ ان کی دولت ہیں دوسر سے حاجت مندول کا بھی حق ہے ۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو صاحب صلاحیت ہونے کے باوجود سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو صاحب صلاحیت ہونے کے باوجود سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کا منہیں کر سکتے ۔ ان کی دولت ہیں ان معذوروں اور کمزوروں کا بھی حق ہے جو کھی کا م نہیں جی ۔ حوکی کا م نہیں جی ۔ عوکی کا م کی قوت کی ایک کو کو کی کا می خوالے کی دولت میں ان معذوروں اور کمز وروں کا بھی حق ہے جو کی کا م خود کی تو بینے کی کی دولت میں ان معذوروں اور کمز وروں کا بھی حق ہے جو کی کا م کی کا کی دولت میں ان معذوروں اور کمز وروں کا بھی حق ہے جو کھی کا م کی دولت میں ان معذوروں اور کمز وروں کا بھی حق ہے جو کی کو کی کو کی کی دولت میں ان میت کی دولت میں ان مور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو ک

پھر جورقم بھی قوم اور جماعت کی بھلائی کے لیے خرج کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جوروپیہ بھی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خرج بہوتا ہے وہ بہتا ہے جن سے خود خرج کرنے والے خض کو بھی بے شار فائد سے بہنچتے ہیں۔ اس کے برخلاف بوشخص اپنے مر مار کواپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہے یالوگوں سے سود لے کراسے بڑھانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اپنی دولت کی قدر (Value) کو گھٹا تا اور خووا پی جابی کا سامان کرتا ہے۔ چنا نچے قرآن میں فرما یا گیا ہے:

يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبوا وَ يُوبِي الصَّدَقْتِ ﴿ (البَرْو: ٢٤٦) "الشّروكامضارد يَتاج اورصدقات كوبرُها تاج ـ" وومرى جَلدْفر ما يا:

وَمَا التَيْتُمُ مِّنُ رِبَّا لِيَرْبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَالاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا التَّاسِ فَالاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا التَّيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَالوَلَيْكَ هُمُ اللَّهِ فَالوَلَيْكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلِيْكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلِيْكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلِيْكَ هُمُ اللَّهِ فَالْوَلِيْكَ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللللَّهُ ال

ے دولت نہیں بڑھتی۔ ہال جوز کو ہ تم خدا کی خوشنودی کے لیے دو وہ بڑھتی چل جائے گا۔"

ذکوۃ کا ایک اہم مقصد نصرت دین اور حفاظت دین بھی ہے اللہ کے دین کے لیے جو حدو جہد کی جارہی ہواور جوجنگیں لڑی جارہی ہوں ان کے سلسلہ میں بھی زکوۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ (التوبہ: ۲۰)

مال کی جوتھوڑی مقدار زکوۃ کے طور پر فرض کی گئی ہے اس کا مطلب سے ہر گزنہیں ہوتا کہ مال داربس ا بناہی خرچ کریں۔اس کے بعدا گرکوئی ضرورت مند آجائے یادین کی خدمت کا کوئی موقع آجائے توخرچ کرنے سے صاف انکار کردیں، بلکہ اس کا مطلب حقیقت میں سے ہے کہ کم اذکم متعین مال تو ہر مال دار شخص کوخرچ کرنا ہی چاہیے۔اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اسے صرف کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر زکوۃ ایک خاص مقدار سے کم مال پر فرض نہیں ہے تو اس کا مطلب بینہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس اس خاص مقدار سے کم مال ہے وہ اللہ کی راہ میں پچھ مطلب بینہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس اس خاص مقدار سے کم مال ہے وہ اللہ کی راہ میں پچھ خرچ ہی نہ کریں۔اللہ کے راستے میں جس کی ہے بھی جو پچھ ہو سکے وہ خرچ کر ہے۔ اس میں خود اس کا اپنا قائدہ ہے۔

ز کو ہ کے لیے ایک اہم چیز میہ جی ہے کہ لوگوں کی زکو ہ ایک مرکز پرجمع کی جائے۔ پھر وہاں سے ایک نظم اور ضابط کے ساتھ اسے خرج کیا جائے۔ جس طرح فرض نماز جماعت کے ساتھ ایک امام کی افتد امیں اوا کی جاتی ہے ای طرح زکو ہ کا بھی ایک اجتماعی نظم ہوجس کے تحت زکو ہ وصول کی جائے اور پھر اسے باضابط خرج کیا جائے۔ اس طرح زکو ہ سے معاشرہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

زكوة كي اہميت

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَابِي فَوْمًا اَهُلَ كِتَابٍ فَادُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ عَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ فَدُوضَ عَلَيْهِمْ فَانْ اللَّهَ فَدُوضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُونَّحُدُ مِنْ اغْنِينَاءِ هِمْ فَتُودُ قَعَلَى فُقَرَآئِهِمْ فَإِنْ هُمْ اللهَ

اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمُوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

توجعه: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے معاقہ کو بیمن (کا حاکم بنا کر) جیجا تو فرمایا: '' تم ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہو جو الملِ کتاب جیں تو تم انھیں اس امر کی شہادت کی طرف بلانا کہ اللہ کے سواکوئی النہیں اور محمد اللہ کے رسول جیں۔ اگروہ اس کو مان لیس تو انھیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوۃ) فرض کیا ہے جو ان کے مال داروں سے لیا جائے گا اور ان کے بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوۃ) فرض کیا ہے جو ان کے مال داروں سے لیا جائے گا اور ان کے مال غریبوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیس تو خبر دار ان کے اعلیٰ درجے کے مال (چھانٹ چھانٹ کر) نہ لینا اور مظلوم کی پکار سے بچنا کیونکہ اس کے اور خدا کے در میان کوئی پر دہ حاکل نہیں ہے۔''

تنظش دیسے: اس روایت سے چنداہم امور پر روشنی پڑتی ہے۔ جوشن اسلامی حکومت کی طرف سے گورزیا جا کم بنایا جائے اس کا اولین فرض لوگوں کو خدائے واحد کی طرف متاہد و بیگر متاصد فانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ غیر اسلامی حکومت میں گورز کی بنیاد کی ذمہ داری نظم ونس کو درست رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی نظام حکومت میں چھوٹے بڑے ہر کارندے کا پہلا کام کلوق خدا کو حق کی دعوت کا پہلا کام کلوق خدا کو حق کی دعوت و بنا ہووہ حکومت دنیا کو رحمت سے بھردے گی۔ اس حکومت میں ظلم اور نا انصافی کو پھولنے بھلنے کام وقتی نیس بل سکتا۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنے میں ہمیشہ حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس قوم کو بھی ہم دین کی طرف دعوت دیں اس کی نفسیات کا کھاظ رکھنا ضرور کی ہے ، پھر دین کو بیک وقت پورا کا پورا پیش کرنے کے بجائے پہلے بنیادی با تیں تدریج کے ساتھ پیش کرنی چاہئیں۔ اس سے دین کو بیجنے اور اس کو مانے میں آسانی ہوگی۔ توحید ورسالت پر ایمان لانے کے بعد اولین چیز نماز ہے۔ نماز کا وقت آجانے پرصاف ظاہر ہوجا تا ہے کہ کون مختص اس بات کا اقر ار واعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا ہی کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور کون خدا ہے ۔ رخی اختیار کرتا ہے۔ نماز کے بعد دوسری چیز ذکو ق

ہے۔ زکوۃ کی دوصور تیں ہیں: ایک تو بحروز کوۃ یاصد قد ہے جھے اہل ایمان اپنے مالوں میں سے ہر دفت ادا کرتا رہتا ہے اور حتی الوسع ضرورت مندوں کی اعانت کرتا ہے۔ زکوۃ کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال میں سے از روے قانون ایک متعین مقدار نکالنا ہے۔ اس صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال میں سے از روے قانون ایک متعین مقدار نکالنا ہے۔ اس صدیث میں اسی ذکوۃ کا ذکر ہے۔ زکوۃ کے بارے میں فرمایا کہ دہ ساج کے مال داروں سے لی جاتی ہے اور ساج بی کے فریوں اور محتاجوں جاتی ہے اور ساج بی کے فریوں اور محتاجوں کی اعانت ذکوۃ کے ابھم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ نے مال داروں کے اموال میں فریوں کا حق رکھا ہے۔ فریوں کا حق اس کی بینیانا مال داروں پر واجب ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشا دفر ما یا گیا ہے۔ فی آموال میں محتال میں ماکوں کی دستوں کا متعین حصد ہوتا ہے۔ '' (العاری: ۲۲)

حضور ﷺ نے عامل کو یہ ہدایت کی کہ وصولی کے وقت اچھے اچھے مال چھائٹ کرنہ
لیے جا تیں بلکہ اوسط و جہا مال لیا جائے۔ اس ہدایت کا نتیجہ بیرتھا کہ صحابۂ کرام اور تابعین آپنا
سب سے اچھا مال زکوۃ میں پیش کرتے لیکن لینے والا لینے سے انکار کرتا یہاں تک کہ بیرمعاملہ
خلیفۃ الموشین کی خدمت میں لا یا جا تا۔ ہدایت کا منشا، بیہ ہے کہ عامل اپنی مرضی سے چھائٹ کرنہ
لے۔ ہاں اگرز کوۃ دینے والا اپنی خوش سے چھائٹ کراچھا مال پیش کرتے تواس کے قبول کرنے
میں مضا کفتہ نہیں ہے۔

اس صدیث میں مظلوم کی بددعاہے بیخے کی تا کیدفر مائی گئی ہے۔لوگوں پر زیادتی نہ کی جائے۔خداان کی پکارکوجلدستا ہے۔

(٢) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا خَالَطَتِ الزَّكُوةُ مَا خَالَطَتِ الزَّكُوةُ مَا اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً مَا اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً مِنْ الرَّاعُونُ مَا رَبَّ اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالَى اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهُ عَنْ عَالِي اللَّهُ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهِ عَنْ عَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عَالِيسٌ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قوجمه: حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کوفر ماتے سنا: "صدقہ جب سی مال میں مخلوط ہوگا ( نکالانہ جائے گا ) تووہ اس کوتباہ کر کے چھوڑے گا۔ "

تعشر پیع: بینی اگر مال میں زکو ۃ کا حصہ ملا ہوا ہوگا ، نکال کرمستحقین کونبیں دیا جائے گا تو یہ چیز آ دمی کے دین وائیان کوتو تباہ کرنے والی ہے ہی ،ساتھ ہی اس کا پورا سرمایہ بھی اس کےظلم کے سبب تباہ ہوسکتا ہے۔زکو ۃ نہ اداکرنے کی وجہ ہے آ دمی کا سارا مال نا قابلِ استعمال قرار پا تا ہے۔ ز کو ۃ نہ دے کر آ دمی اپنے سارے مال کو نا پاک کر دیتا ہے۔اس سے بڑی ہلا کت اور بدیختی کی کیا بات ہوسکتی ہے۔ای طرح وہ شخص بھی اپنے مال کو نا پاک اور نتاہ کر تا ہے جوز کو ۃ کامستحق نہ ہونے کے باوجودز کو ۃ لےکرا بنے مال میں شامل کرتا ہے۔

(٣) وَ عَنُ اَبِى هُوَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَ اَنَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمُ يُؤَدِّ رَكُوتَهُ مُقِلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَالاً فَلَمُ يُؤَدِّ رَكُوتَهُ مُقِلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ يَكُولُ: آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ قَرَأً: وَلاَ يَاحُدُ بِلِهَزِمَتَيُهِ (يَعُنِي شِدْقَيْهِ) ثُمَّ يَقُولُ: آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ قَرَأً: وَلاَ يَحْسَبَنَّ اللَّهُ يَنُ كَنُوكُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوجمہ: حضرت ابوہریرہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا: ''جس شخص کو اللہ نے مایا۔ ''جس شخص کو اللہ نے مال دیا، پھراس نے اس کی زکو ہ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہر یلے شنجے سانپ کی شکل اختیار کرلے گاجس کے (سرپر) دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ اور وہ قیامت کے دن اس سانپ کی شکل اختیار کرلے گاجس کے دن اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑیگا اور کہے گا: میس تیرا مل ہوں، بیس تیرا میں تیرا خزانہ ہوں۔''

پھر آپ نے علاوت فرمایا: وَلاَ یَحْسَبُنَّ الَّذِیْنَ یَنْحُلُونَ بِمَاۤ اتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمُ ﴿ بَلُ هُوَ شَرِّ لَهُمْ ﴿ مَیْطَوَّقُونَ مَا بَحِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیْمَةِ ﷺ (ال عمران: ۱۸۰)
'' وہ لوگ جواس چیز میں بخل کرتے ہیں جے اللہ نے اپنے فضل سے آمیس دیا ہے وہ بینہ بجھیں کہ بیان کے لیے اچھا ہے بلکہ بیان کے حق میں برا ہے۔ جو کچھ آموں نے بخل کیا ہوگا آگے وہی قیامت کے دن ان (کے گلے) کا طوق بن جائے گا۔''

تشویع: سانپ کا گنجا ہونااس کے انتہائی زہر یلا ہونے کی علامت ہے۔ زکو ہ دینے ہے جو
مال قیامت کے دن اس کی راحت اور آ رام کا سبب بن سکتا تھااس دن مصیبت بن کراس کی جان
کولا گوہوگا۔ بخیل اور زر پرست حب مال کے سبب سے اپنی دولت سے لپٹار ہتا ہے۔ اپنے مال
اور خزائے پرسانپ بنار ہتا ہے، دوسروں کواس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں و بتااس کا انجام
اس شکل بیں اس کے سامنے آئے گا کہ اس کی دولت اور اس کا خزانہ اس کے لیے سانپ بن
حائے گا اور اے ڈستارے گا۔

(٣) وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَوَ عَنِ النّبِيّ عَلَيْكَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْعُيُونُ أَوُ كَانَ عَشَرِيًّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِى بِالنَّصْحِ نِصَفُ الْعُشُو. (بارى) ترجمه: حفرت عبدالله بن عمرٌ عروایت ب که بی عظی کارشاد ب: "جوزین بارش کے پائی سے بانی دینے کی پائی سے بانی دینے کی بائی سے بیان دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہواس کی پیداوار کا وسوال حصر (بطورز کوة) نکالا جائے گا اور جس کوم دورلگا کر سینے جائے ہواں حصر بینے جائے اللہ جائے گا اور جس کوم دورلگا کر سینے جائے ہوئے اس میں بینوال حصر ہے۔"

(٥) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْشُكُ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

قرجمہ: این عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عبطے نے صدقہ فطر کو واجب کیا تا کہ لغواور بحیانی کی ہاتوں کا جوروزے ہیں ہرز دہوگئ ہوں کفارہ ہناور شکینوں کے کھانے کا ظم ہوجائے۔
تشکر دیج: رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطرادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تاکید ہے کہ گھر کے بھی لوگوں کی طرف سے نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطرادا کیا جائے۔ اس صدقہ کے واجب ہونے کی دومسلحت اس صدیت ہیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک ہے کہ روزہ دار سے روزے کی وصدقہ کے ذریعہ سے روزے کی حالت ہیں کوشش کے باوجود جو کوتا ہی یا کمزوری ظاہر ہوئی ہوصدقہ کے ذریعہ سے اس کی حلائی کرلی جائے۔ دوسری مصلحت اس میں سے ہے کہ جس دن سارے مسلمان عید کی خوشی منانے ہیں ہوگی منانے جا رہے ہوں اس دن سوسائی کے غریب لوگوں کے کھانے چینے کا انتظام بھی ہوجائے تا کہ وہ بھی اطمینان سے عید کی خوشی منانے ہیں شریک ہوسکیں۔

(١) وَعَنُ أُمِّ سَلُمَةٌ قَالَتُ كُنتُ الْبَسُ اوْضَاحًا مِّنُ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكَنْزٌ هُو؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ انْ تُؤَدِّى زَكُوتُهُ فَوْ يَى فَلَيْسَ بِكُنْزٍ. (مالك،ايواوو) تُرجَّى فَلَيْسَ بِكُنْزٍ. (مالك،ايواوو) ترجمه: حضرت امسلمٌ قرماتي بين كه بيس ون كي اوضاح (ايك خاص زيور) بيني تقي يس فررسول الله! كياييجي" كنز" بي؟ آپ فرمايا: "جواس مقدار يس فرمايا الله الكياييجي" كنز" بي؟ آپ فرمايا: "جواس مقدار كو تي او قاوا كي جائزة منز" كنز" بين فرمايا كيا بيكم بيس بيا والله قي الله من من فرمايا كياب كه وَالله بين يُكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِينُهِ فَ (الوب: ٣٣) "جولوگ ونااور چاندی جع کر کر کھتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انھیں وروناک عذاب کی بشارت وے دو۔ "اس آیت میں سونے چاندی کی جس تحرین پر وعید آئی ہے اس روایت میں حضرت ام سلمہ کا اشارہ ای میں سونے چاندی کی جس تحرین پر وعید آئی ہے اس روایت میں حضرت ام سلمہ کا اشارہ ای طرف تھا۔ سوال کا منشابی تھا کہ کیا زیور بھی اس کنز میں شامل ہے جس پر قرآن میں وعید فرمائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر زیورات کی زکوۃ اوا کی جاتی رہے تو پھر وہ " کنز" نہیں ہے جس پر عذاب کی وضکی دی گئی ہے۔

(۵) وَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَأْمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُ لِلْبَيْعِ۔

تشريح:معلوم بواكه التجارت يرزكوة لازم --

توجمه: عطاء بن بيارٌ مرسلاً روايت كرتے بين كدرسول الله علي في فرمايا: " ذكوة مال دار كوة مال دار كوة مال دار كي على فرمايا: " ذكوة مال ذكوة كي ليے مال ذكوة كي ليے مال ذكوة كي ليے مال ذكوة كي ليے ، قرض داريا تاوان بجرنے والے كے ليے ، اس شخص كے ليے جو كى مفلس سے ذكوة كا مال خريد ليے اوراس شخص كے ليے جس كا ہم ساير مختاج ہو، اسے ذكوة دى كئى ہواوراس مسكين نے ذكوة كے مال بيس سے اس مال داركو مديد ديا ہو۔"

قشریع: معلوم ہوا کہ زکوۃ کا مال مجاہدوں پرخرج کیا جاسکتا ہے اور اس میں سے عالی زکوۃ ( یعنی زکوۃ کا وصول تحصیل کرنے والے ) کومعا وضبھی دیا جاسکتا ہے۔ اگر سی شخص کو تا وال تجرناہے یا کوئی قرض کے بوجھ سے لدا ہوا ہے تو زکوۃ کی مدسے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ یہ جمی جائزے کہ کسی مختاج سے ذکوۃ کے مال کوکوئی مال دار مختص خرید کراپنے استعمال میں لے آئے، ای طرح اس ہدیہ کو قبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں جو کوئی مختاج مختص زکوۃ وصدقہ کے مال میں سے پیش کرے۔

(٩) وَ عَنُ آبِى سَعِيدِ إِلْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ اِبْنِ السَّبِيْلِ أَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَهْدِى لَكَ أَوْ يَدْعُوْا لَكَ.

قوجمه: الوسعيد خدريٌّ سے روايت ہے کہ رسول الله علي نے فرما يا: '' صدقہ مال دار کے ليے حلال نہيں ہے سوائے اس کے جو جہاد میں ہو يا مسافر ہو يا ايک ہم ساله مختاج ہو، اسے کوئی چيز صدقہ میں ملی، وہ ہديہ کے طور پر شمصیں پیش کرے ياتھا دی دعوت کرے۔''

## انفاق كى فضيلت

(١) عَنْ اَبِي هُوَيُوكَ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ۗ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنْفِقَ يَا اَبُنَ 'ادَمَ اُنْفِقُ عَلَيْكَ.

توجعه: حفزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا،'' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ابن آدم اتو (میرے ضرورت مندول پر) خرچ کر، میں تجھ پرخرچ کروں گا۔'' تعشویع: مینی تو اگرلوگوں پرخرچ کرے گاتو میں تجھے مفلس نہ ہونے دوں گا بلکہ میری بخشش تجھے پرمزید ہوگی۔

(٢) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ الصَّدَقَةَ لَتُطُفِي عَضَبَ الرَّبِ وَ تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوِّءِ.

قرجمه: حضرت انس سے روایت ب کدرسول الله علی نظر مایا: "صدقدرب عضب کو خصد اکرتا ہے اور بری موت کو وفع کرتا ہے۔"

تنشویع: کنی محض نے اگر کسی لغزش اور معصیت سے اپنے کوخدا کے فضب کا مستحق بنالیا ہے توصد قد خدا کے فضب کو مختذ اکر سکتا ہے۔ صدقہ دے کر بندہ خدا کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کے علاوہ صدقہ کی برکت ہے آ دمی سوءِ خاتمہ اور بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے اجھے اور نیک کاموں کی ول میں رغبت بیدا ہوتی ہے۔ ایمان مضوط اور کامل ہوتا ہے۔ ایمان مضوط اور کامل ہوتا ہے۔ آدمی کوحق پر ثبات و استقامت کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے صدقہ کرنے والے کا انجام بخیر ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا: وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّفُویٰ '' اور اچھا انجام تقویٰ کے لیے ہے۔'' (لا: ۳۲)

(٣) وَ عَنَّ اَبِي هُوَيُوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَا نَفَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تُوَاضَعَ اَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (سلم)

قرجمہ: حضرت ابوہریر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: ''صدقہ سے مال میں کی نہیں آتی ہے۔ اور قصور معاف کردیئے سے اللہ آ دمی کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور جوشخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کوسر بلندی ہی عطافر ما تا ہے۔''

قتشر بیع : بالعموم لوگ صدقه اس خوف سے نہیں دیتے که اس سے مال میں کی آجائے گی۔فرمایا گیا کہ یہ خیال سی نہیں ہے،صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ،اس میں برکت آتی ہے۔صدقہ کے سب دنیا میں بھی خدا کی مزید بخشش ہوتی ہے۔آخرت میں جو پچھ عطا ہوگا وہ الگ ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے: اَنْفِقُ بُنْفَقُ عَلَیْکُ ''خرچ کروتم پرخرچ کیا جائے گا۔'' (بخاری ومسلم بروایت ابو ہر برق) قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے: وَمَا ٓ اَنْفَقُتُمُ مِنْ شَیْحٌ فَهُوَ یُخْلِفُهُ عَدِ" تَمْ جو پچھ خرچ کرتے ہو (خدا) اس کی جگہ تھیں اور دیتا ہے۔'' (سابہ ۳)

یہ صدیث بتاتی ہے کہ کسی کا قصور معاف کردیے ہے آ دی چھوٹائییں ہوجاتا بلکہ اخلاقی لحاظ ہے وہ بہت او نچا ہوجاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اللہ اس کو باعزت زندگی عطافر ما تا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص خدا کی خوشنو دی کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے تو اس عمل سے وہ اپنے کوپستی میں ٹہیں گراتا بلکہ اپنی فطرت کے تقاضے پورے کر کے بلندی اور رفعت حاصل کرتا ہے۔ اللہ اے الی عزت اور سر بلندی عطافر ما تا ہے جس کا حصول کسی دیگر تد ہیرے ممکن ہی ٹہیں ہے۔

ايك روايت من بريس محماتا مول وربي ايى بين جن بريس محماتا مول وربي بين بريس محماتا مول وربي بين ايك روايت من بريس محماتا مول وربي بين: مَا نَفَصَ مَالُ عَبُد مِنْ صَدَفَةِ وَلاَ ظُلِمَ عَبُدٌ مُظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إلّا زَادَهُ اللّهُ بِهَا عِزًا وَلاَ فَتَحَ عَبُدٌ بَابَ مَسْئَلَةِ إلاَّ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ" بندے كامال صدق م

نہیں ہوتا اور جس بندے پرظلم وزیادتی کی جائے اور وہ اس پرصبر کرجائے تو لاز ما خدااس کی عزت بڑھا تاہے اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا ،خدااس کے لیے فقر وافلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔''

(٣) وَ عَنُ مُصْعَبِ بَنِ سَعَدٌ قَالَ: رَالَى سَعُدُ أَنَّ لَهُ فَضُلاً عَلَى مَنُ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ مُوْدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ مُوْدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ. (عَارى) توجعه: مصعب بن معدُ كَتِم بين كرمعدُ في الري بين يرخيال كيا كرافيس الي يعتب محمد بن معدُ كتِم بين كرمعدُ في الله عَلَيْنَ فَيْ مَا يا: "مسين (خدا كي طرف س) مداور محمد بين معالى الله عَلَيْنَ فَيْ مَا يا: "مسين (خدا كي طرف س) مداور

رزق تمھارے اُنھی کمزوروں (اور فقیروں) کی وجہ سے ملتا ہے۔"

قنشر پیع: لیخی کمی شخص کا کمزوروں اور غریبوں کے مقابلہ میں اپنے کو بلند مرتبہ جھٹا ناوانی ہے۔ خدا کتنے ہی لوگوں کو شخص کمزوروں اور مسکینوں کی وجہ سے اوران کی دعاؤں کی برکت ہے رزق دیتا ہے اور دشمنان اسلام کے مقابلہ میں فتح ونصرت عطافر ما تا ہے اس لیے کمزوروں اور غریبوں کی وقعت گھٹانا ٹھیک نہیں ہے بلکہ مال داروں کا فرض ہے کہ وہ ضعیفوں اور غریبوں کے حقوق کو پیچانیں اوران کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔

(۵) وَ عَنْ آبِى هُوَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: رُبُّ اَشْعَتُ مَدْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَوْ أَهُ اللهِ عَلَيْهِ: رُبُّ اَشْعَتُ مَدْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَوْ أَهُ.

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے که رسول اللہ علی ہے نے فر مایا: '' بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو بے صد پریشان اور غبار آلود ہیں، اور جنھیں درواز وں سے دھکے دے کر ہٹایا جا تا ہے،اگروہ خدا پرقتم کھا ئیں تو خداکی ان قسموں کولاز مایوری کردے۔''

تنشر بیعی بیعنی کتنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر پریشان حال اور بے وقعت ہوتے ہیں کوئی اضیں خاطر میں نہیں لاتا۔ حالا نکہ خدا ہے ان کا گہر اتعلق ہوتا ہے۔ وہ اگر خدا کے بھرو ہے پر کسی بات پرقتم کھالیں تو خداان کی قتم کو پوری کر کے رہے گا۔ان کی بات اور درخواست رڈنییں ہو کتی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جنت میں داخل ہوتے زیادہ تعداد مسکینوں کی دیکھی۔دولت مندول کودیکھا کہ انھیں روک لیا گیاہے۔ (بخاری مسلم)

(٧) وَعَنْ اَبِي هُورَيُوةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَثَلُ الْبَعِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ ايَدِيْهِمَا إلى فَدَيهِمَا وَ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ ايَدِيْهِمَا إلى فَدَيهِمَا وَ تَوَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِنْبَسَطَتُ عَنْهُ وَ جَعَلَ الْبَعِيْلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاَحَذَتُ كُلُّ حَلْقَة بِمَكَانِهَا وَ (مسلم وبغادى) البَيعِيْلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاَحَذَتُ كُلُّ حَلْقَة بِمَكَانِهَا وَ (مسلم وبغادى) قَرَجِمه وضرت الوج رَبِي قَلَمَت واليت عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَمُعَلَى الوص دَة والول كَل مثال ان ووآ دمول كى ع جفول في الله عَلَيْكُ وَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُولُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْتَالُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

تشویع: زرہوں کی تنگی کے سبب ہاتھاد پر سے نیچ تک بالکل جم سے چٹ گئے ہوتے ہیں۔

فیاض شخص جب صدقد دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سیند کشادہ ہوجا تا ہے۔ وہ کھلے

دل سے صدقہ ویتا ہے۔ وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بخیل شخص جب پچھودینے کو

موچتا ہے تو اس کا سینداور تنگ ہوجا تا ہے گو یا اس کا جم کسی تنگ زرہ میں ایسا کسا ہوا ہے کہ وہ

ہاتھ ہا ہر نکال کر کسی کو پچھودینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ پہید دیتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

ہینے کے ساتھ اس کی روح بھی نکل جائے گی۔

زرهجم كى حفاظت كے ليے ہوتى ہے۔ جب وہ كشاده بوجاتى ہے تو پوراجم محفوظ بوجاتا ہے۔ يعنى صدقہ كے سبب آدى كو پورے طور پرخداكى حفاظت حاصل ہوتى ہے۔ دہا بخيل شخص تو وہ خين اور تقل دلى بين ببتلا ہوتا ہے۔ ندوه محفوظ ہوتا ہے اور ندا ہے حقیقى آ رام و پين حاصل ہوتا ہے۔ روايت بين ہے كدوه كوشش كرتا ہے كدزره كشاده بوطروه كشاده بيس ہوتى۔ (مسلم) وَ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ : إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمَرَةٍ وَ فِي رِوَايَةٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ تَمَرَةٍ فَلْيَفْعَلَ۔ (بخارى سلم نمائى) تو جمه : عدى بن حاتم ہے روایت ہے كدر سول الله عَلَيْقَة فِي فرمايا: " آگ ہے بجوء آ و ھے تو جمعه : عدى بن حاتم ہے روایت ہے كدر سول الله عَلَيْقَة فِي فرمايا: " آگ ہے بجوء آ و ھے تو جمعه : عدى بن حاتم ہے روایت ہے كدر سول الله عَلَيْقَة فِي فرمايا: " آگ ہے بجوء آ و ھے

چھوہارے کے ذریعہ سے بنی ہی ۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص تم میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ آگ سے فائی سکے آ دھے چھوہارے کے ذریعہ سے بنی ہبی ،اسے ضرور بچنا چاہیے۔'' تعشر بیح: بعنی صدقہ ضرور دو بیخدا کے غضب کو ٹھنڈ اگر نے والی اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی چیز ہے۔اگرزیادہ صدقہ دینے کی استطاعت نہ ہوتو جو بھی ہو سکے اگر چدوہ نہایت قلیل مقدار ہو، صدقہ کرو۔

﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلْكُلُهُ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ ذَكَرَ السَّفَلَى وَالْعُلْيَا هِيَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْنَلَةِ: ٱلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَالْعُلْيَا هِيَ الصَّدَقَةَ وَالسُّفُلَى وَالْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى هِي السَّالِلَةُ.
 اجْارى السَّمْوفِيره )

ترجمه: ابن عمر عرايت بكرسول الله علي في فرمايا: جب كرآب منبر پرتشريف ركعة اورصدقه كااورسوال سن يخ كاذكر فرمات شح، "او پركاماته في يح كم باته سه بهترب را او پركا (باته) دين والا باور في كاما نكنه والاً"

﴿ وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : أَيُكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَّالِهُ اَ قَالُ: قَالَ: قَالَ مَالَهُ مَا لَهُ اَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: قَانَ مَالَهُ مَا مِنْ مَّالِهُ اَ حَدُ إِلَا مَالُهُ اَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: قَانَ مَالَهُ مَا مَنْ مَالِهُ مَا اللهُ اللهِ عَالَى مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِل

قوجمه: این مسعود سروایت بر کررسول الله علی فی فرمایا: "تم میس کس کواین مال کے برصول الله علی فی میں کس کواین مال کے برصول الله علی فی بر حکم این است کے دسول ایم میں تو برایک کواینای مال سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس کا مال تو وہی ہے جواس نے آگے بھیجا اوردہ اس کے وارث کا مال ہے جواس نے بیچھے چھوڑ ا۔"

تشدویع: بعنی اگر شمیں اپنامال عزیز اور پیارا ہے تو تھا را مال تو وہ ہے جوتم خداکی راہ میں صرف کرکے اپنی دائی زندگی کے لیے بھیجتے ہو۔ جو پھی جمع کرکے تم اپنے بیٹھیے دنیا میں چھوڑتے ہوتو وہ تم محارا انہیں تھی دنیا میں چھوڑتے ہوتہ ہو تم بھیجا تم محارا نہیں تھی ارسی تھی ہوتہ ہوتہ تم بھیجا ہے تا بہت کم بھیجا ہے تا تم مختل ہو بھی تا محال ہو ایکن اگر تم نے آگے کے ہم تا تا تا ہے کہ لیے تا تا تا ہے کہ لیے سامان کرلیا ہے اور کرتے رہتے ہوتو تم مفلس ہر گر نہیں ہور دنیا شمیس مفلس جھتی ہے تو اس کی نظر کا قصور ہے۔

(١٠) وَ عَنْ عَائِشَةٌ انَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ غَلَا اللَّهِي مِنْهَا؟ قَالَتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا. (627) ترجمه: حفرت عائش عروايت بكرايك بكرى ذنح كى كى (اوراس كا كوشت ضرورت مندول میں تقسیم کردیا گیا) آپ نے دریافت فرمایا: اس میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے

عرض كيا: اس كاصرف ايك شانه بيا ب-آيا فرمايا: "سب باتى بسوااس شاندك

(جوتعیم نیں کیا گیا)۔"

تشريع: يعنى جو كوشت تقيم كرديا كياحقيقت من ويى باقى إدركام آن والاب، بميشه كا فائدہ ای ہے اٹھا یا گیا۔ جوحصہ اینے لیےروک لیا گیادہ ختم ہونے والا ہے۔

(١١) وَ عَنْ اَبِيْ ذَرٌّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ مَلْكُنَّةً وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَائِيْ قَالَ: هُمُ الْآخُسَرُونَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي مَنْ هُمُ؟ قَالَ هُمُ الْآكُثُورُونَ آمُوالاً إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَدَيُهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمَ. (بخاری مسلم) قرجمه: الوور ورفر ماتے بین كديس رسول الله عظالية كى خدمت بين حاضر ہوا، آب كعب ك سائے میں بیٹے ہوئے تھے۔ جھے دیکھا توفر مایا: رب کعبہ کی قتم وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ ميس في عرض كيا: مير عدال باب آب يرقربان! وه كون لوگ بين؟ فرمايا، "وه لوگ جوبزے سرمايددار ہيں،سواے ان لوگوں كے جنھول نے استے آگے بيجے اور دائيں بائيں (برطرف

بھلائی کے کام میں ) خرج کیا اور ایے لوگ کم ہیں۔"

تشريح: مطلب يه ب كه مال ودولت بؤى آزمائش كى چيز ب-اس آزمائش ميس كامياب وہی ہو سکتے ہیں جن کے ول میں مال کی محبت شہو، جوا پنے مال کو کشادہ ولی کے ساتھ کارخیر میں خرچ کرتے رہیں۔جوابیانہیں کرتے دودولت پانے کے باوجود بڑے خسارے میں ہیں۔ (١٢) وَ عَنْ ثَوْبَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَلَظْ : ٱفْضَلُ دِيْنَارِ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَآبَتِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى (ala) أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. توجمه: حفرت اوبان كت بين كدرسول الله عليه في فرمايا: " أفضل دينار وه بي كوآدى ا پنے بال بچوں پر خرج کرتا ہے اور وہ دینار افضل ہے جے آدمی خداکی راہ میں سواری کے لیے خرج کرتا ہے۔'' خرج کرتا ہے۔ اور وہ دینار افضل ہے جے وہ خداکی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرج کرتا ہے۔'' قششو پیعے: اس حدیث میں بتایا گیا ہے مال اور دینار کا بہترین مصرف بیہ کہ اے اپنے بال بچوں پر خرج کیا جائے ، پھراس کا بہترین مصرف بیہ کہ جہاد کے لیے گھوڑ اوغیرہ خرید نے میں صرف کیا جائے۔ اور پھر بید کدا سے اپنے ان ساتھیوں اور رفقاء پر خرج کیا جائے جو خداکی راہ میں جہاد کرد ہے ہوتے ہیں۔

(١٣) وَ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّكِ اللّهِ وَيُنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهُلِكَ اَعْظَمُهَا اَجُرًا إِلَّذِى اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ.

قوجمہ: حضرت الوہر برہ گہتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے رہایا: 'آیک دیناروہ ہے جوتو خداکی
داہ میں خرج کرتا ہے۔ ایک دیناروہ ہے جوتو کی غلام کوآزاد کرانے میں خرج کرتا ہے اور ایک وہ
دینار ہے جو کمی مسکین پرخرج کرتا ہے اور ایک دیناروہ ہے جوتو اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا
ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر باعث اجروہ دینار ہے جے توایخ گھر والوں پرخرچ کرتا ہے۔''
مقشو بیعے: معلوم ہوا کہ نی عظیمہ نے جس دین کی تعلیم دی ہے وہ صدور چہ متوازن ہے، اس میں
ہے اعتدالی سے بیخ کی تاکید کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ ابھت قریب ترین فرائض کی بجا آوری
ہے۔ اہل وعیال کے حقوق اوا کرنا فرض ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نقل کی باری آتی
ہے۔ ہرایک کے تی کو جھنا چاہیے اور مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے حقوق اوا کرنے چاہئیں۔

(١٣) وَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقَّا سِوَى الزَّكُوةِ ثُمَّ تَلاَ: "لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ لَحَقًا سِوَى الزَّكُوةِ ثُمَّ تَلاَ: "لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ لَحَقَّا سِوَى الزَّكُوةِ ثُمَّ تَلاَ: "لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ" اللهُ

قرجمه: فاطمه بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "مال میں زکو ق کے علاوہ بھی (اللہ کا) حق ہے۔ " پھرآ یا نے تلاوت فرمایا:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُوَلُّوا وُجُوُهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّيْنَ ۚ وَ النَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى
وَالْمَسْكِيُنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ \* وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ \* وَالْمَالِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ \* وَالْمَالُونَ وَ اللَّهُ الرَّكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّالُونَ وَ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

" نیکی اور وفاداری بیرٹیل ہے کہ تم اپنے چیرے شرق یا مغرب کی طرف کرلو، بلکہ وفاداری ان کی ہے جواللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، (اللہ کی) کتاب پراور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، بتیموں اور مختاجوں اور محتاجوں اور ماقروں اور ما تکنے والوں کو دے اور گردنیں چیزائے (غلام آزاد کرانے) میں فرچ کرے اور نماز قائم کرے اور آلؤ ہ دے ۔۔۔۔)۔"

تشريح: زكوة اواكرنے كے بعد بھى آوى كى ذمددارياں باتى رہتى ہيں۔زكوة ديے كے بعد آ دى كوا بناباتھ بالكل تھيني نہيں لينا چاہيے اور نداجماعي نقاضوں اور مختاجوں اور ضرورت مندول كى طرف سے غافل ہونا بیا ہے۔ زکوۃ اداکرنے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت منداور مصیبت زوہ آ جائے یا کوئی اجماعی تفاضا سامنے آ جائے تو آ دمی کواس سلسلہ میں مال خرج کرنے سے در کیخ نہیں کرنا چاہے۔ بی عظی نے استشہاد کے طور پرسورۃ البقرہ کی آیت: لَیْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوكُوْا وُجُوَهَكُمْ فِيَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْحُ اللوت فرمائى -اس آيت يس يكى كامور كويل میں ایمان کے بعدرشتہ داروں، تیمیوں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں وغیرہ کے مالی تعاون کا ذکر كياكيا ب-اس كے بعد نمازكي اقامت اورزكوة كاداكرنے كاذكر بحى كياكيا ب-اس معلوم ہوا کہ مختا جوں اور ضرورت مندول کے مالی تعاون کا جوؤ کر یہاں کیا گیا ہےوہ زکو ہ کے علاوہ ہے۔ (١٥) وَ عَنْ آبِى سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرِي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّما مُسْلِمِ أَطُعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعِ ٱطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّمَا مُسْلِمِ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمُإ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُومِ. (1/20/05/19/1)

قرجمہ: ابوسعید فدریؓ ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے فرمایا: ' جس مسلمان نے کسی مسلمان کوجس کے پاس کیڑ انہیں تھا، کیڑ ایہنا یا، اللہ اس کوجنت کا سبزلباس پہنائے گا۔ اورجس مسلم نے کسی مسلم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا یا ،النداس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جس مسلم نے کئی مسلم کو پیاس کی حالت میں یانی ملا یا ،اللہ اس کو (جنت کی )سریہ مہرشراب بلائے گا۔'' (١٧) وَ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَ لِيَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرُّ نِي أَنْ لَا يَمُرُّ عَلَىَّ ثَلْتَ لَيَالٍ وَّ عِنْدِي مِنْهُ شَيْعٌ إِلَّا شَيْعٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ.

توجمه: الوهريرة بروايت بكرسول الله علية فرمايا: " الرمير عياس احدك برابر سونا ہوتو میرے لیے خوشی کی بات یہی ہوگی کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے پہلے میرے یاس اس میں سے پچھ بھی ندر ب موائے اس کے کرفرض اوا کرنے کے لیے اس میں سے پچھ بچالوں۔" تشريع: يعنى ميرے ليے مرت كى بات ينبيں ہے كه مال ميرے ياس جمع ہو بلك مرت كى بات میرے لیے بیے کہ میرے پاس جو کچھ ہو میں اسے جلد سے جلد خدا کی راہ میں خرچ کروں یہاں تک کداینے یاس کچھ بھی شدرہے دول۔انبیاء علیهم السلام کی شان یبی ہوتی ہے۔ان کی زندگی اس کی کھلی شہادت پیش کرتی ہے کہ وہ سیج ہیں۔ جو پچھ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ حق وصدافت کی جوتح یک دہ دنیامیں چلاتے ہیں اس کے چیچے ہرگز ان کا کوئی مادی یا د نیوی مفارنہیں ہوتا۔وہ جو پھے کرتے ہیں جن وصدات کے لیے کرتے ہیں نہ کسی ذاتی منفعت کے لیے۔ (١٤) وَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لُعِنَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَ لُعِنَ

عَبُدُ الدِّرُهُمِ. (5:7)

توجمه:الومريرة عدوايت بكرسول الله علية فرمايا: "دينارودر بم كابنده ملحون ب تشريح: ليني جولوگ مال و دولت كے پرستار ہيں ، خداكى را ہ ميں جنسيں ابنا مال خرچ كرنا حدور جبرگرال گزرتا ہے وہ خدا کی رحمتوں ہے دور ہیں ،ان کے حصہ میں پیٹکار اور لعنت کے سوااور

مال ودولت كى يرستش بهت بى برى خصلت باى ليصدقد ليناصرف اى كوروا ہے جومحتاج ہو یحتاج شخص کوا گرخدانے صحت اور طاقت دی ہے تواہے بھی حتی الامکان صدقہ و ز کو ہ لینے سے بچنا چاہیے، اسے محنت ومشقت کے ذریعہ سے اپنی گز را دقات کا سامان بہم پہنچانا عا بيد چنا ني ايك حديث بيل آتا ب: لا تَجِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِي وَّلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيّ '' مال دار کے لیے صدقہ ( زکو ق) حلال نہیں ہے اور نداس شخص کے لیے جوتو انا وتندرست ہو۔'' ( تریزی، ایوداؤد، داری، نسائی، احمد این ماجہ)

(١٨) وَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُ : خَصْلَتَانِ لاَ يَتَكِيْهُ: خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُوْمِنِ ٱلْبُخُلُ وَ سُوْءُ الْخُلْقِ. (ترندی)

قرجمه: ابوسعيد خدريُّ بروايت ب كدرسول الله عَلِينِ في مايا: '' دوعادتين كسى صاحب ايمان مين جمع نبيس بوسكتين \_ بخل اور برطلق \_''

تشریع: بینی بخل اور بدخلق کی ایمان ہے کوئی مناسب ہی نہیں ہے۔ ایمان تو آ دی کو کشادہ دل، عالی ظرف اور باحوصلہ بنا تا ہے جب کہ بخل اور بدخلق در هیقت نگ نظری، ننگ دلی، دنائت کی پیدادار ہیں۔

﴿١٩﴾ وَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُهُ: ٱلسَّخِى قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ، بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ، بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ، بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ 'بَخِيْل.
(تنى)

قرجمہ: حضرت ابو ہریر ہ گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: '' مخی قریب ہے اللہ سے ، قریب ہے جنت ہے ، قریب ہے لوگوں ہے ، دور ہے دوزخ سے اور بخیل شخص دور ہے اللہ سے ، دور ہے جنت ہے ، دور ہے لوگوں ہے ، قریب ہے دوزخ سے ۔ اور جاال تخی اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ ایسند ہے۔''

تشویع: سخاوت اور فیاضی ہے آ دمی کو خدا کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فیاض اور
سخن خص ہے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور ایسا خص اپ انجام کے لحاظ ہے بھی کا میاب ہوتا
ہے۔ جنت اس کی دائمی جائے قرار ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف بخیل خص سے نہ خدا راضی ہوتا
ہے اور نہ دنیا کے لوگ اس کوعزت کی نگاہ ہے و کھتے ہیں اور اپنے انجام کے لحاظ ہے وہ بجائے
جنت کے دوز ٹ کا مستحق ہوتا ہے۔

سخاوت اور فیاضی صفات دویلہ کے دور کرنے میں صدد رجہ معاون ہے۔ آ دی کواس کے ذریعہ سے روحانی واخلاقی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ اس کے اندر خداکی

عظمت اور ہزرگ کا زیادہ سے زیادہ احساس وشعور بیدار ہوسکے۔ رہا بخیل شخص تونفسانیت اور نگ دلی میں پچھاس طرح گرفتار رہتا ہے کہ اسے روحانی واخلاقی بلندی حاصل ہی نہیں ہوتی ، اس کا دل مادّی منفعنوں میں بڑیا کجھار ہتا ہے۔ زندگی کی اعلیٰ قدروں سے وہ آشنا ہی نہیں ہو یا تا۔

﴿ ﴿ وَعَنْ بُرَيْدَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنَّا مَنْعَ قَوْمٌ إِلزَّكُوةَ إِلَا ابْتَلاَهُمُ
 اللّهُ بِالسِّنِينَ.

ترجمه: حفرت بريدة كت بين كدرسول الله عليه في فرمايا: "جب بهى كسى قوم في زكؤة روك لى الله في السيخط من مبتلا كرديا-"

تشریح:اس لیے قطاکودورکرنے کے لیے صرف یمی کافی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیوب ویل اور پہپنگ سٹم وغیرہ آبیا ثق کے ذرائع فراہم کیے جا کیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریکھی ضروری ہے کہ مال کی زکو قرنکالی جائے۔

(٢١) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : لَمُ يَمْنَعَ قَوْمٌ زَكُوةَ أَمُوالِهِمُ إِلَّا مُنِعُوا اللَّهِ عَلَيْتُ : لَمُ يَمْنَعُ قَوْمٌ زَكُوةَ أَمُوالِهِمُ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطُرَ مِنَ السَّمَآءِ وَلَوُلاَ الْبَهَآئِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. (طران)

قرجمہ: ابن عمرؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: '' جب بھی کسی قوم نے اپنے مالول کی زکو ۃ روک لی اس سے آسان کی ہارش روک لی گئی اور اگر جانو رینہوں تو (ہالکل) ہارش منہو۔''

تنشریع: بین الله تعالی بھی ہے گناہ جانوروں کی وجدے بارش کردیتا ہے، حالانکہ انسانوں کی نافر مانیوں کا تفاضا توبیہ وتاہے کہ بارش بالکل نہ ہو۔

(٢٢) وَ عَنُ سَهَلِ بُنِ مَعَادِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الصَّلُوةَ وَالصِّيَامَ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبُعِماةِ ضِعُفٍ. وَالصِّيَامَ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبُعِماةِ ضِعُفٍ. (ايواءَد)

توجمه: حفرت بل بن معاد اپ والد كواسطے سے بيان كرتے بيں كدرسول الله عظيم في اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ على ال

تشريح: انفاق كىسبى نماز، روز داور ذكرين جرايك كا درجد دكمال سات سوگنا ياسات سوبار

اس حدیث ہے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ نیک اٹمال اور عبادات وغیرہ کا باہم ایک دوسرے سے گہرار بط وتعلق ہے۔اٹمال باہم ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہوتے۔ وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اس لیے دین میں زندگی کی اصلاح اس کی مجموعی حیثیت ہے مطلوب ہوتی ہے۔

صدقه كاوسيع مفهوم

(١) عَنْ أَبِى مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى الْفَلِهِ وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً .

( خارى وسلم )

قرجمه : الإصعودٌ من روايت م كرسول الله عَلِي فَيْ فَرْمَا يا: " جب كونَ مسلم خض احتال وعلى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وقت بھی اصلاً خداکی خوشنودی بی اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور جب وہ اپنے اہل وعیال پرخرج کرتا ہے اس وقت بھی وہ خدا بی کی رضا کا جو یا ہوتا ہے ایک بی کردار ہے جس کا مظاہرہ موس کی زندگی میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اپنی روح کے اعتبار سے اس کا ہڑ کل صدقہ ہے۔
(۲) وَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ السَّدَقَةُ وَ هِي عَلَى ذِى الرَّحْم ثِنتَان صَدَقَةٌ وَصِلَةً.

(الحدير مذي السائي والن ماجه واري)

توجمه: سليمان بن عامراً كم بين كدرسول الله عقطة فرمايا: "كسيم سكين كوصدقه ويناصرف صدقه بهاورسك رقم بحل ب." صدقه بهاوركي (ضرورت مند) عزيز كودي بين مدويها وبين وه صدقه بحل اورصله رقم بحل ب." تشويح: يعنى كى ضرورت مندعزيز برخرج كرنے صدقه كعلاوه صله (رقم) كا بحى اج ملتا باس ليے كداس في صدقه بي نبيس كيا بلك صدقه و مرابع عزيز كرساته سلوك بحى كيا۔ ملتا باس ليے كداس في صدقه بي نبيس كيا بلك صدقه و مرابع عزيز كرساته سلوك بحى كيا۔ (٣) وَ عَنْ اَبِنَى هُولُونٌ قَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: جُهُدُ اللهِ اِللهِ اَنْ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: جُهُدُ اللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ ت روایت ہے۔ انھوں نے کہا: یا رسول الله! کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوغریب شخص اپنی محنت کی کمائی سے کرے۔ اور ابتداء ان لوگوں سے کرو

جن کے تم ذمہ دار ہو۔"

تشریع: بینی غریب شخص جب اپنی محنت کی کمائی سے خرچ کرتا ہے تو خدا کے نزویک اس کا صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خرچ کرنے میں سب سے پہلے ان کی خبر لینی چاہیے جن کی آ دمی پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل دعیال سے بے پروا ہوکر ادھر ادھر صدقات با نثتا پھرتا ہے تو اس کا بیددوید بنی نقطہ نظر سے ہرگز مستحسن نہیں ہوسکتا۔

(٣) وَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: عِنْدِى دِيْنَارٌ، قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، دِيْنَارٌ، قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِى الْحَرُ قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ آنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ آنْتَ آعْلَمُ.

(ابوراورونالَ)

قرجمه: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر

قتشویعے: بٹی جو واپس کر دی گئی ہو ۔ یعنی اس کے شوہر نے اس کوطلاق دیدی ہویا وہ فوت ہو گیا ہواوراس کا کفیل اب تیرے سواکوئی اور نہ ہو۔

تشریح: ایسے صدقہ سے ایک طرف صدقہ کرنے والے کی فیاضی اور اس کی کشادہ ولی کا پت چلتا ہے، دوسری طرف اس سے ضرورت مند شخص کی حاجت روائی بھی بخو بی ہوتی ہے اس لیے اس کی تعریف فرمائی سے بول میں اس طرح کا رواج تھا۔ آپ نے اسے پسند فرمایا۔ (4) وَ عَنُ انَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْلُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ

تنشویع: این درخت اور کین وغیرہ کے ذرایعہ سے مخلوقِ خدا کو جو فائدہ بھی پہنچے اس میں بھی ہمارے لیے اجروثواب ہے۔

چورنے اگراس کونقصان کہنچایا تو اس میں بھی اجروثو اب ہے۔مومن کسی حال میں بھی خسارہ میں نہیں رہتا۔ چوری کرنے والاحقیقت میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ کسی مومن وسلم بندے کووہ حقیقی ضررنہیں پہنچاسکتا۔

﴿ كُوْ عَنُ سَعْدِ بَنِ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ أُمَّ سَعُدٍ مَاتَتُ فَآيُّ الصَّدَقَةِ
 أَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ، فَحَفَرَ بِئُرًا وَ قَالَ هَاذِهِ لِأُمِّ سَعُدٍ.

قوجمه: سعد بن عبادة كتب بين كديس في رسول الله على التورض كيا: يارسول الله المسعد (يقني ميرى مان) مركى توكون ساصدقه بهتر بهوگا؟ آپ في مايا: يانى معد في كنوال كهودااوركها: "ميام سعد ك ليصدقه ب-"

تشویع: بعنی اس کا جروثواب ام سعد کوسلے۔ کنویں کا شارصد قد ُ جاریہ میں ہوتا ہے۔ جب تک کنواں باقی رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کا اجروثواب پہنچار ہتا ہے۔ یہاں چند ہاتیں سجھ لینے کی ہیں:

ایصال ثواب ای عمل کا ہوسکتا ہے جوشر بعت کے مطابق ہواور خالصۂ اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری بات میہ ہے کہ ثواب کا ہدیدان ہی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جوائیان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہول جن کی حیثیت خدا کے یہاں مہمان کی ہے۔خدا کے باغیوں اور مجرموں کوثواب کا تحذیبیں پہنچ سکتا۔ نیک عمل کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی روح واخلاق پر مرتب ہوتے ہیں جن کے سبب وہ خدا کے یہاں جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دوسرے اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسے انعام کی شکل میں ملتا ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق صرف دوسری چیز ہے ہے۔ پہلی چیز ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

(٥) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطُلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعُدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ يُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطُلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعُدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ يُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَآبَتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَ لَيْمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَ يَمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَ الْمَارِيْقِ صَدَقَةٌ وَ الْمَارِيْقِ صَدَقَةٌ وَ الْمَارِيْقِ صَدَقَةٌ وَ الْمَارِيْقِ صَدَقَةٌ وَالْمَارِيْقِ صَدَقَةً وَالْمَارِيْقِ مَا اللَّهُ عَلَى الطَّرِيْقِ صَدَقَةً وَالْمَارِقِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُوقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيْطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةً وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

قرجمه: ابوہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: "آدی کے ہدی کے جوڑ ہیں، ہرایک پرصدقہ واجب ہے۔ ہر روزجس ہیں سورج طلوع ہو۔ دوآ دمیول کے درمیان انصاف کرناصد قد ہے۔ کسی آدی کوسواری پرسوار ہونے ہیں یااس کا سامان اس پر لادنے ہیں مددکرنا صدقہ ہادرایک اچھی بات بھی صدقہ ہادر نماز کے لیے جوقدم بھی اشتا ہوہ بھی صدقہ ہے اور تکلیف دینے والی چیز کا راستہ سے دور کرنا بھی صدقہ ہے۔"

تشریع: بدن کا ہر جوڑ انسان کے حق میں خدا کا ایک فضل واحسان ہے۔خدا کے ہراحسان ک شکر گزاری میں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔صدقہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کی راہ میں روپے پینے خرج کرے بلکہ اپنی روح کے لحاظ سے صدقے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس حدیث ہے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جن چیزوں کو اس حدیث میں صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ محض مجاز اُصدقہ نہیں ہیں بلکہ واقعتا ان میں صدقے کی روگی اور اسپرٹ یائی جاتی ہے۔

﴿ ) وَ عَنْ جَابِرٌ ۗ وَ حُذَيْفَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً. (عارى اسلم)

قوجمه: حضرت جابرٌ اورحد يفي كَتَ بِين كرر مول الله عَلَيْكَ فِي مَايا: ' مُريَكَى صدقد ب-' الله عَلَيْكَ فَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَ إِنَّ مِنَ (١١) وَ عَنْ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ إِنَّ مِنَ

الْمَعُرُوْفِ اَنْ تَلْقَىٰ اَخَاکَ بِوَجُهِ طَلَقٍ وَ اَنْ تُفْرِغَ مِنُ دَلُوکَ فِی اِنَاءِ اَخِیُکَ۔

قوجمہ: حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' ہر بھلائی صدقہ ہے اور یہ بات بھی بھلائی اور نیکی میں سے ہے کہتم بشاش چبرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کر داور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں یانی ڈال دو۔''

قنشودیع: مطلب بیہ کے صدقہ کا مفہوم اسلام میں بے صدوسیتے ہے۔ اس میں ہر بھلائی اور نیکی شامل ہے۔ عثور وفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ بی نہیں اسلام کے دیگر ارکان واعمال بھی عظیم قدروں کے حامل ہیں اوران میں بڑی وسعت اور گیرائی یائی جاتی ہے۔

ا یک محض صدقه میں روپیہ پیستو خرچ کردیتا ہے لیکن وہی شخص دوسری بھلائیوں اور نیکی کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ نہ وہ موقعہ پر انصاف کی بات کہتا ہے نہ بھائیوں سے ہنمی خوثی کے ساتھ ملتا ہےاور نہ ضرورت مندول کے ساتھ اس کا رویہ بمدردانہ ہوتا ہے بلکہ مخلوق خدا کو اس ے تکلیفیں ہی پہنچتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ ابھی فی الواقع مصدقین (صدقه کرنے والوں) میں شامل نہیں ہوسکا ورنداس کامصدق ہونا زندگی کے مخلف مواقع پرلاز مأظاہر ہوتا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک طرف توغریوں کی جدر دی میں خدا کی خوشنودی کے لیے اپنامال خرچ کرے، دوسری طرف وہ بندگان خداکے لیے باعث آزار ہے اور بھلائی اور نیکی کے کامول ہے اسے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ ایسے خص کا صدقہ حقیقت میں صدقہ نہیں تھن نمائش ہے مجھن ایک بے روح عمل ہے جس کے پیچھے کوئی سیج شعور اورسچا اور مخلصانہ جذب نبیس یا یا جاتا یا چروہ فہم وبصیرت سے اس ورجہ عاری ہے کداین تمام گھناؤنی حرکتوں کے باوجودا ہے صدقہ کو بابر کت ہی تصور کرتا ہے حالانکہ اس کا صدقہ اس روزے دار کے روزے سے مختلف نہیں ہے جوروزہ رکھنے کے باوجود نہ خداکی نافر مانی سے باز آتا ہے اور نہ نفسانیت اور ظلم ےاپنے کو بچا تاہے، روزے ہے اس کے لیے جھوک بیاس کے سوااور کچھ نہیں پڑتا۔ (١٢) وَ عَنْ آبِي مُؤسنَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْآمِيْنُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ. ( بخاری وسلم ) ترجمه: ابومويٌّ كبت بين كرسول الله عظية في مايا: "امانت دارسلم خازن جب خوثي سه ده چيز دیتا ہے جس کے وینے کا اسے تھم دیاجا تا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔''
قتش دیعے: خازن میت المال سے جورتم یا مال تکال کر ٹیش کرتا ہے وہ اس کا کوئی وَ اتّی مال نیس ہوتا

اس کے باوجود اس کا شارصدقہ کرنے والوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ مال پیش کرتے ہوئے وہ
اپنے اندر کسی شم کی تنگی محسوں نہیں کرتا بلکہ خوش ولی سے جو پھے کہا جاتا ہے وہ بیش کر دیتا ہے۔
امانت واری ، ول کی کشاوگی اور قلبی انبساط ، انفاق وصدقہ کے لازی مظاہر میں سے بیں۔اس
لیانا خازن جو تنگ ولی سے پاک ہوصدقہ کے اجروثو اب سے کیے محروم رہ سکتا ہے۔
لیانا خازن جو تنگ ولی سے پاک ہوصدقہ کے اجروثو اب سے کیے محروم رہ سکتا ہے۔
ایس اخازن جو تنگ ولی سے پاک ہوصدقہ کے اجروثو اب سے کیے محروم رہ سکتا ہے۔
ایس اخاز ن جو تنگ ولی سے پاک ہوصدقہ کے اجروثو اب سے کیے محروم رہ سکتا ہے۔
ایس اخاز کے بیانا کو عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ بِالْحُورُیِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَ قَدْ صَلّی رَسُولُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰی مَعَهُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰی مَعَهُ مَعَهُ اللّٰمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّ

(تريزي، اليواور)

قوجمہ: ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص (معجد میں) آیا حضوَّر نے فرمایا:''تم میں سے کوئی شخص ہے جواس پرصدقہ کرے (لینی )اس کے ساتھ نماز پڑھے تو ایک شخص اٹھااوراس کے ساتھ نماز پڑھی۔''

قنشر بیسے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دیر سے مبحد میں پنچے جب کہ جماعت
ہوچکی ہوا در کوئی ایسا شخص نہ ہوجس نے ابھی نماز ادا نہ کی ہوتو اس کے اسکیے نماز ادا کرنے سے
بہتر یہ ہے کہ جولوگ پڑھ چکے ہیں ان ہیں ہے کوئی نماز میں اس کا ساتھ دے تا کہ دہ جماعت کی
برکت ادر ثواب سے محروم ندر ہے۔ نبی علیلی نے اس کوصد قد قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
صدقہ کا مفہوم بے حدوم ہے ہو در مرول کے لیے جوقر بانی یا ایٹار کیا جائے گا اس کا شارصد قد میں
بی ہوگا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حصرت ابو بکر نے بھی ایسا صدقہ کیا ہے۔ صدقہ کرنے
والے کے لیے بینماز نفل قرار پائے گی۔ امامت نفل نماز پڑھنے والا بھی کرسکتا ہے ادر فریضا دا
کرنے والا بھی کرسکتا ہے۔ حضور کے عہد مبارک ہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ بات یا در کھنے
کی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز وں کے بعد میصد قد نہیں ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نقل نماز
پڑھنی ممنوع ہے۔ ظہرا ورعشاء میں ایسا ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نقل نماز

(١٣) وَ عَنْ اَبِي مُوَسَى الْاشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّا ۚ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ: فَلْيَعُمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفُسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَانُ لَّمْ يَسْتَطِعُ أَوْ لَمْ يَفُعَلُ قَالَ، فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلُهُوفِ، قَالُوْا فَانُ لَّمُ يَفْعَلُهُ، قَالَ: فَيَامُمُ بِالْخَيْرِ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ، قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَاِنَّهُ صَدَقَةً.

تعشویہ : صدقہ ہر سنم کا ایک لازی وصف ہے۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو آدی

کو محنت مزدوری کر کے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگروہ کی دجہ سے یہ

بھی نہیں کرسکتا تو کسی ضرورت مند پر بیٹان حال کی خدمت ہی کرے۔ یہ بھی صدقہ کی ایک فتم

ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرسکتا تو زبان سے لوگوں کے کام آئے ، انھیں بھلائی کا تھم کرے۔ ایمان کی

وجہ سے آدی کو ایک طرح کی ذہنی ، قبلی اور روحانی انبساط اور فرافی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ

انبساط فطر تا زندگی ہیں مختلف اسالیب کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور اسے ظاہر ہوتا بھی چاہیے

کیونکہ یہ اس کے ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس انبساط کا ایک خاص مظہر صدقہ ہے۔ صدقہ چونکہ

ایمان اور انبساط روحانی کا مظہر ہے اس لیے یہ باطن کی تربیت اور تر کیہ ہیں بھی معاون ہوتا

ہے۔ الن ہی وجوہ کی بناء پر موٹن کے لیے صدقہ کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ کی روح چونکہ

ایمان کی حلاوت ، کشادہ دلی اور ذہنی وروحانی انبساط ہے جوروپ پیسے سے دوسروں کی مدو کے

ایمان کی حلاوت ، کشادہ دلی اور ذہنی وروحانی انبساط ہے جوروپ پیسے سے دوسروں کی مدو کے

نامان کی حلاوت ، کشادہ دلی اور ذہنی وروحانی انبساط ہے جوروپ پیسے سے دوسروں کی مدو کے

علاوہ لوگوں کی دوسری خدمات کا بھی محرک بتا ہے ، اس لیے ان سب کو ' صدقہ'' کے لفظ سے تعییر
فرمایا گیا یہاں تک کداس چیز کو بھی صدقہ کہا گیا کہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کداس سے کسی کو

مرمایا گیا یہاں تک کداس چیز کو بھی صدقہ کہا گیا کہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کداس سے کسی کو

اس روایت میں صدقہ کی اور بھی وسیع تر تشریح ملی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ

صرف ایجانی طور پر مالی، بدنی ہی نہیں ہے اور نہ وہ صرف قول وعمل تک محدود ہے بلکہ سلبی پہلو بھی ایک صدقتہ اور نیکی ہے جس شخص نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا اس نے نیکی ہی کے محاذ کو مضبوط کرنے میں ایٹا تعاون چیش کیا۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

## انفاق کے بعض آ داب

(۱) عَنْ أَسْمَاءٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللّهُ عَلَيْكَ إِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللّهُ عَلَيْكَ إِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بَارِي اللهُ عَلَيْكَ الرّوالله عَلَيْكَ فَرَايا: " تَرْجَ كَرْقَ رَبُوهِ تَوْمِي اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَلُوا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ أَلُوا اللهُ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكَ أَلُوا اللهُ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُه

قرجمہ: ابوامامہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا: ''اے آدم کے بیٹے! جو تیری ضرورت سے زیادہ ہواس کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لیے براہے۔ اور ہاں گزارے اور ضرورت کے بقدر رکھنے پرتیرے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں اور سب سے پہلے ان پرخرچ کرجن کی تم پر ذمہ ذاری ہے۔''

تشویع: اسلام میں انفاق کو پسنداور بلاضرورت مال جمع کرنے کونا پسند کیا گیا ہے۔ جنل اور مال
کی حرص ہے ایک طرف دولت کا بھیلاؤ اور گروش رک جاتی ہے۔ جس دولت سے بہت سے
ضرورت مندا پنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں وہ خض واحد کی تجور یوں میں بندرہ کراپنی افادیت
کھودیتی ہے، دوسری طرف انفاق کے ذریعہ سے آدمی کوروحانی واخلاقی ترقی حاصل ہوتی ہے،
اس کے فس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مال ودولت اور مادی منفعت کی ہوں اس کے دل نے گلتی ہے۔ وہ
زندگی کی ان اعلیٰ قدروں سے آشنا ہوتا ہے جن کا شعور، بخل اور حرص و ہوں کی حالت میں اسے
ہرگر نہیں ہوسکتا تھا۔ انفاق کا اصلاح باطن اور تہذیب نفس میں بڑا وخل ہے، اس حقیقت کو ہروہ
ہرگر نہیں ہوسکتا تھا۔ انفاق کا اصلاح باطن اور تہذیب نفس میں بڑا وخل ہے، اس حقیقت کو ہروہ

مخف تسلیم کرے گا جے دین کے مسائل میں کچھ بھی غور وفکر سے کام لینے کا موقع ملا ہوگا۔ خرج کرنے میں آ دی کوسب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے جن کی

کفالت کی ذمدداری خوداس پرعائد ہوتی ہے۔اس کے بعد دہ دوسروں پرخرچ کرے۔ایسانہ ہو کہ دہ دوسروں کے لیے تو حد درجہ فیاض ہوا درا پنے اہل وعیال اور اعز ہ کے واجبی حقوق کا بھی

اسے پاس ولحاظ ندہو۔

(٣) وَ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةٌ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ذَخَلَ عَلَى بِالاَلِ وَّ عِنْدَهُ صُبُرَةٌ مِّنْ تَمَو فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلاَلُ؟ قَالَ شَيْئٌ إِدَّخَرُتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ: أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَىٰ لَهُ بُخَارًا فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، أَنْفِقْ يَا بِلاَلُ! وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ إِقَلاَلاً.

قوجمه: ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی عظیمہ ایک بار بلال کے پاس آئے ان کے پاس چھواروں کا ڈھیرلگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے بلال، یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے اے کل کے لیے جمع کررکھا ہے۔ فرمایا: ''کیاتم اس نے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ کی آگ میں اس کی تپش دیکھو۔اے بلال فرچ کرواور عرش کے مالک سے کم دیے کا اندیشہ نہ کرو۔''

تشویع: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کے لیے پچھ رکھنے کی شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے بلکہ در حقیقت آپ نے یہ بات ذہن نشین کرانی چاہی ہے کہ آ دمی کا اصل مجروسہ مال و اسباب پرنہیں، خدا پر ہونا چاہیے، جس خدا نے آج رزق کا انتظام فرمایا ہے وہ کل بھی انتظام کرےگا۔ اگر خدانخواستہ ہمارا بھروسہ خدا کوچھوڑ کرکسی مادی چیز پر ہوااور ہم خدا کی رزاتی اور اس کی قدرت کو بھول گئے تو یہ چیز ہمارے حق میں عذاب ثابت ہوگی۔

(٣) وَ قَالَ اَبُوُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ: وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعَلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. (بَنارَى)

قرجمه: الوہريرة في علي كان كاروايت كرتے ہيں (كرآب فرمايا:"عرش كسايدين موكا) وہ خض جس نے صدقد ديا ہے اوراسے اتنا چھپايا كراس كاباياں ہاتھ نيس جانتا كراس كے واكيں ہاتھ نے كيا خرچ كيا۔" تشویع: یعنی وہ صددرجہ چھپا کرصد قد کرتا ہے اس لیے کہ مقصد تو خدا کوراضی کرنا ہے نہ کہ مخلوق خدا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بڑے واتا ہیں۔اگروہ دنیا کودکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ صدقہ کے اجروثو اب ہے محروم رہے گا بلکہ الثا ایک بڑے گناہ کا مرتکب قرار پائے گائی لیے کہ جوکام اے خدا کے لیے کرنا چاہیے تھائی کوئی نے دنیا والوں کودکھانے کے لیے کیا۔ بیا یک طرح کا شرک ہوا۔

اگرنمودونمائش کی نیت ند ہوتو کھے طریقہ سے خرج کرنے میں بھی کوئی مضا تقدیمیں ہے گرچ کرنے میں بھی کوئی مضا تقدیمیں ہے گرچھپا کردینازیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِیَ وَ اِنْ تُحُفُّو هَا وَ تُوتُو يَا الْفَقَرَآءَ فَهُو حَيْرٌ لَّكُمُ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمُ مِّنُ سَيّالِيْكُمُ اللهِ الْفَقرَآءَ فَهُو حَيْرٌ لَّكُمُ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمُ مِّنُ سَيّالِيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(۵) وَعَنُ عَمُوو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:

اَلاَ مَنُ وُلِي يَتِيمًا لَّهُ مَالٌ فَلْيَتَجِوُ فِيهِ وَلاَ يَتُو كُهُ حَتَى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. (ترن )

قرجمه: عمرو بن شعب آپ اپن والداور دادا بروایت کرتے ہیں کہ بی عَلَیٰ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا: '' خبر دارا جو خص کی یتیم کا سر پرست ہوا درائی یتیم کے پائ مال ہوتوائی سر پرست کو چاہے کہ دوہائی مال کو تجارت میں لگائے اورائے چھوڑ شدے کرز کو قالے کھاجائے۔'' تشہویعے: تیبوں کا مال اگر تحارے پائ ہواوائی اور آم نے اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمه داری قبول کی ہے تو اس مال کو تجارت میں لگاؤ۔ ان کے مال کو یوں ہی نہ چھوڑ و۔ کیونکہ اگر تم نے ان کو یوں ہی نہ چھوڑ و۔ کیونکہ اگر تم نے ان کا مال کو یوں ہی نہ چھوڑ و ۔ کیونکہ اگر تم نے ان کا مال دھرے دھیرے ختم ہوکر رہ جائے گا۔ اس لیے کہ مال کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا اور اسے تجارت میں نہاں گاؤ ہم نے ان کا مال دھیرے ختم ہوکر رہ جائے گا۔ اس لیے کہ مال کو یوں کی تجارت کے دان کا مال دھیرے ختم ہوکر رہ جائے گا۔ اس لیے تیموں کی تجی بھی خوابی اور ہمدردی کا نقاضا ہے کہ تم ان کے مال کی حفاظت کر داور اس کور تی نہ ہو۔ تقیموں کی تجی بھی خوابی اور ہمدردی کا نقاضا ہے کہ تم ان کے مال کی حفاظت کر داور اس کور تی نہ ہو۔ دونہ یہ کہ ان کے مال کی حفاظت کر داور اس کور دونہ یہ کہ ان کے مال کی حفاظت کر داور اس کور تھی نہ ہو۔

(٧) وَ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْنَظِيَّةِ: إِذَا اتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ عَنْكُمْ وَ هُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ. فَلْيَصْدُرُ عَنْكُمْ وَ هُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

قرجمه:جرير بن عبدالله كبت بين كرسول الله علية فرمايا: "جبتمارے پاس زكاة وصول

کرنے دالا آئے تو چاہیے کہ دہ تمھارے پاس سے اس حال میں داپس ہو کہ دہ تم سے راضی ہو۔'' تنشریع: بعنی تم اپنی زکو ۃ ہر رضا ورغبت پوری پوری ادا کر د۔

تشریع: ایما شخص جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ایک لا کو خرچ کروینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے جبکہ ایک دوسر فے شخص کا ایک درہم خرچ کرنا بھی ایک بڑی قربانی ہوسکتی ہے۔ جو صدقہ تنگی کی حالت میں کیا جاتا ہے اس کی اہمیت خدا کے نزدیک اس صدقہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے جو فراخی اورخوشحالی کی حالت میں آ دی کرتا ہے۔

(٨) وَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَا اللهِ الْعَلَمَ السَّائِلَ وَلُو جَاءَ عَلَى فَرَسٍ. فَرَسِ اَخُوجَةَ مَالِكٌ وَ لِآبِي دَاءُ وَدَ عَنُ عَلِي لِلسَّائِلِ حَقَّ وَ لَوْ جَآءَ عَلَى فَرَسٍ. فَرَسٍ اَخُوجَةَ مَالِكٌ وَ لِآبِي دَاءُ وَدَ عَنُ عَلِي لِلسَّائِلِ حَقِّ وَ لَوْ جَآءَ عَلَى فَرَسٍ. توجعه: زيد بن اسلم سروايت بريرول الله عَلَيْ فَيْ فَرَمايا: سائل کودواگر چوه گوارث مير سوارآ عَد ما لک نے اس کوروايت کيا ہے۔ ابوداؤو صفرت على سے روايت کرتے ہيں، پرسوارآ عَد وائد على سے روايت کرتے ہيں، اسائل کاحق ہے اگر چروه گورث پرچرو هرآئے۔"

تشریع: حدیث معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جواس کی طاقت رکھتا ہو کہ کما کے اس کا کام پنہیں ہے کہ دہ سوال کرے یا زکو ہ لے۔ بیاولوالعزی کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو جھنے سے اس کورکو ہوگئے ہے۔ حضور علیہ نے ایک طرف تو جھنے مقدرنصاب مال ہے کم رکھتا ہے اس کورکو ہ دی جاسکتی ہے۔ حضور علیہ نے ایک طرف تو لوگوں میں بیجذبہ پیدا کیا کہ وہ حتی الامکان سوال ہے پر ہیز کریں ، آپ نے بیمان تک فرما یا کہ

جُوْضُ مِنْ وَشَامِ كَا رَوْلُ كَا مِنَا الْ رَحْنَا وَوَهِ الرَّمُوالُ كَ لِي بِالْحَدِي مِنْ الْمَا الْ الْمَالُ اللَّهِ عِيلَ اللَّهِ عِيلَ اللَّهِ عِيلَ اللَّهِ عِيلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَ

سی سی ہو جسے ہو جس کے بین کہ ایک فضی انڈے کے برابرسونالا یا اور کہا: یارسول اللہ! اس کو میں نے ایک مکان میں پایا ہے۔ آپ اے لیس پیصد قد ہے۔ اس کے سوامیری ملکیت میں کی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے اعراض فر مایا۔ پھر وہ داہنی طرف سے آیا اور بھی بات کی۔ پھر آپ نے اس سے پھراعراض فر مایا۔ پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور بھی بات کی۔ پھر آپ نے اس سے پھراعراض فر مایا۔ پھر وہ یکھیے ہے آیا اور و لی ہی بات کی۔ پھر آپ نے اس کو لے لیا اور اس سے اعراض فر مایا۔ پھر وہ پیچھے ہے آیا اور و لی ہی بات کی۔ پھر آپ نے اس کو لے لیا اور اس سے اس محص کو بھی خی مارااگر اس کولگ جاتا تو اے تکلیف پیچھی ۔ آپ نے فر مایا: "تم میں سے اس سے اس کی بات کی بعد وہ بیٹھی ۔ آپ نے فر مایا: "تم میں سے کوئی اپنی ساری ملکیت لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میصد قد ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھی کر لوگوں سے بھیک ما نگا ہے۔ سب سے بہتر صد قد وہ ہے جو استغناء کے ساتھ ہو۔"

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خاتم یا ذمہ دار شخص کوصدقہ وصول کرتے وقت دینے والے شخص کے حالات اور اس کے دیگر کوا کف کو مدنظر رکھنا چاہے۔ صدقہ دینے والے کو بھی چاہے کہ وہ صدقہ دینے والے کو بھی چاہے کہ وہ صدقہ دینے وقت اس پہلو ہے اپنا جائز ہ ضرور لے کہ وہ اگراپنی ساری ملکیت یااپنی جائز ادکا زیادہ حصہ خدا کی راہ میں صدقہ کررہا ہے تو اس کے تیجہ میں کل وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگے گا بلکہ وہ کما کر کھائے گا۔ اگر وہ اس کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ بس انتابی صدقہ کرے جنتاوہ آسانی سے خرج کرسکتا ہے۔

﴿ وَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ آفْضَلُ؟ قَالَ جُهَدُ
 الْمُقِلِّ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

قوجمه: حضرت الوہريرة بيان كرتے بيں كه ين نے كہا: يارسول الله! كونسا صدقه افضل ہے؟ فرمايا: " تحورث مال والے كي ائشش ومشقت اور صدقه دينے بين ابتدا ان لوگوں سے كروجن كى تم يرذ مددارى ہے۔"

تشریح: افضل صدقد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ محت کر کے جوتھوڑ ابہت حاصل کیا اس میں سے تکلیف ومشقت برداشت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہےان کاحق سب سے زیادہ ہوتا ہے خرچ کرنے کی ابتدا انھیں سے کرنی چاہیے۔

(ال) وَ عَنُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنُ تُشْبِعَ كَبَدًا جَائِعًا.

(١٢) وَ عَنْ سَعِيْدٍ أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْمَاءُ

ترجمہ: سعیدے روایت ہے کہ سعدنی علی کے پاس آئے اور او چھا کہ کونسا صدقہ آپ کو زیادہ پندہے؟ آپ نے فرمایا: " یانی پانانا۔"

تشریح: بھوکے کو کھانا کھلانااور پیاہے کے لیے پانی کا انتظام کرنا بہترین نیکی وصدقہ ہے۔ اس طرح کےصدقہ سے ضرورت مند کوفوری راحت پینچی ہے۔

قرجمه: ابو ہريرة عدوايت بكرسول الله علي نفر مايا: "مسكين وه نبيل ب جولوگول

ے مانگتا پھرتا ہے اوراس کوایک دو لقے یا ایک دو مجوریں دیدی جاتی ہیں، بلکہ سکین وہ ہےجس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے اور کسی کواس کی مختاجی کا احساس بھی نہیں ہویا تا کہ اس کوصد قد دیا جائے اور شدہ الوگوں سے مانگنے کے لیے جا تا ہے۔'' تشریع: مطلب بیے کہ ایسے لوگوں کی خبر گیری مقدم ہے جوضر ورت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے اور نہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پرلوگوں کوانداز ہبیں ہو یا تا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ بیلوگ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کدان کی مدو کی جائے اور اس طرح سے مدد کی جائے کدان کی عزت اور وقار كوصدمه نه ينيج - اى طرح كى تعليم قرآن مجيد يس بهى دى كى ب- لِلْفُقَرَآءِ اللَّهِ يُنَ ٱحْصِرُوْا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْآرْضِ لِيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ: تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ، لاَ يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ أَ (البقره: ٣٤٣)" يصدق ال محاجول كے ليے ہے جوالله كى راه ميں ايما كر كتے بيل كم (روزی کی فراہمی کے لیے) زمین میں دوڑ وهوپنہیں کر سکتے ،ان کے سوال سے بیخے کی وجہ ے ناوا قف محض انھیں مال دار مجھتا ہے۔ تم ان کے چبروں سے ان کی اندرونی حالت پیچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے چیٹ چیٹ کرسوال نہیں کرتے تم (ان کی مدد کے لیے) جو مال بھی خرج كروك بلاشبالله الكام النات والاب-

(١٣) وَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجُرُا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ شَجِيعٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَ تَامُلَ الْغِنَى وَلاَ تُمُهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَن كَذَا وَ بِفُلاَن كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَن.

(بخاری وسلم)

قرجمه: ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! کس صدقہ کا تواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تیرااس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست جوادر تیرے اندر مال کی چاہت اور خواہش ہو، افلاس سے ڈرتا اور دولت مندی کی امیدر کھتا ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو سوچتا اور ٹالتا رہے، یہاں تک کہ جب جان حلق میں پہنچ جائے تو کہنے گے کہ اتنا فلاں کے لیے ہے اور اتنا

تشریع: مطلب یہ ہے کہ صدقہ تو وہی اللہ کے پیمال اہمیت رکھتا ہے جو تندری و توانائی کی حالت میں کیا جائے جبکہ آ دمی کے سامنے اپنے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔اس کا اپنا مستقبل ہوتا ہے، اس سب کے یا وجود وہ اگر خدا کی راہ میں خرچ ہے، اس سب کے یا وجود وہ اگر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یقیناً خدا کے یہال اجر کا مستحق ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیاہے وَ مَنْ یُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولِیْکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ فَی (الحشنة)

آ دمی جب زندگی سے مایوس ہوجائے اور سمجھ لے کہ مال ودولت سب پچھاب چھن جانے کو ہے اس وفت اگر وہ صدقہ کرتا اور وصیت کرتا ہے تو اس کا اللہ کے بیہاں کوئی وزن نہیں ہے۔اب تو اس کا مال دوسروں کے ہاتھ میں خود بی پہنچ جائے گا۔

(۵) وَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: حَصِّنُوا آمْوَالَكُمْ
 بِالزَّكُوةِ وَ دَاوُوا مَرُضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاسْتَعِيْنُوا عَلَى حَلِّ الْبَلاَءِ بِالدُّعَاءِ
 وَالتَّضَرُّعِ.

توجمه: حضرت حسن مرسلاً روایت ب کدرسول الله علیه نظر مایا: " زکوة کور بیسے اسے مالول کی حفاظت کرو داور دعا اور تضرع این مالول کی حفاظت کرو داور دعا اور تضرع کے ذریعہ سے مصائب کا استقبال کرو۔"

تشریح: اس صدیث میں کئی اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے تم مال کی زکوۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمھارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اگرتم زکوۃ نہیں نکالتے تو کسی بھی وقت تمھارا میہ جرم تباہی لاسکتاہے اورتمھارا مال تباہ وہر باد ہوسکتاہے۔

مریضوں کے علاج میں ڈاکٹر وں اور طبیبوں پر بی مجروسہ نہ کرد، بلکہ اس سے بڑے طبیب کی طرف بھی رجوع کر وجس کے قبضہ قدرت میں دھ سکھ، زندگی اور موت سب بچھ ہے۔ اسے راضی کرنے اور اس کا تعاون حاصل کرنے کی بہترین شکل صدقہ ہے۔ تم صدقہ کرے غریبوں کی مدد کرو گے تو خدا مصیبت میں تمحاری مدد کرے گا۔ مصیبت آنے پر اللہ کے سامنے گڑگڑ اؤاور زاری اختیار کرو، خدا تمحاری مصیبت کوٹال دے گا۔

 فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهٖ وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَ إِنْ أَعُطَاكَهُ بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ لاَ تُعِدُ فِي صَدَقَاتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَاتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ.

(جَارَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قرجمہ: حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کوخدا کی راہ میں گھوڑے پر سوار کیا،
اس نے اس کوخراب کر دیا۔ میراارادہ ہوا کہ اے خریدلوں، میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا پیچگا۔
میں نے نبی عظیفہ سے پوچھا (کہ کیا میں اے خریدلوں) آپ نے فرمایا: "ہرگز اسے ندخر یدواور
اپ صدقے کولوٹا کو نہیں خواہ وہ تم کوایک ہی درہم میں دے کیونکہ اپنے صدقے کولوٹا نے والا ایسا
ہی ہے جسے کتا جوقے کر کے اسے چائے لے۔" ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: "اپنے صدقہ کو نہ
لوٹاؤ کیونکہ صدقہ کولوٹا نے والا اس شخص کی طرح ہے جوقے کر کے اسے چائ لے۔"

تشریع: حضرت ابن عمرٌ کاعمل بیتھا کہ اگر وہ کوئی ایمی چیز خریدتے بھی جے انھوں نے صدقد کیا جوتا تو اے وہ اپنے پاس ندر کھتے بلکہ اسے فوراً صدقہ کردیتے۔ (بخاری) پھر بھی نجی عظیمی ارشاد گرامی مید کہ جن چیز کورا و خدا ہیں دے دیا ہو، قیت دے کربی ہی اے والیس نہلو۔

صدق کی ہوئی چر کوواپس لینا بہت ہی گھناؤنی اور پست حرکت ہے۔ ای لیےاس کوقے

کے چائے سے تشہید دی گئی۔ صدقے میں دیے ہوئے مال کوخرید نے والا اگر چر حیتی استہارے

اپنے صدق کو باطل نہیں کرتا، پھر بھی ظاہر میں وہ اس چیز کولوٹا رہا ہوتا ہے جس کووہ خدا کی راہ میں

دے چکا ہوتا ہے۔ اسلامی ذوق کے لیے بیظا ہری مشا بہت بھی گرال ہے۔ ای لیےاس نے اس

چیز کو پینڈنیس کیا کہ آ دی اس چیز کوئر یہ لینے کی کوشش کرے جس کووہ خدا کی راہ میں نکال چکا ہے۔

چیز کو پینڈنیس کیا کہ آ دی اس چیز کوئر یہ لینے کی کوشش کرے جس کوہ خدا کی راہ میں نکال چکا ہے۔

(کا) وَ عَنْ اَبِنی هُورُورٌ وَ حَکِیْم بُنِ حِوْام قَالاَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْنَ نَعُولُ۔

(خاری اسلم)

الصَّدَقَةِ مَا کَانَ عَنْ ظَهْرِ عِنْی وَ ابْدَا بِمَنْ تَعُولُ۔

(خاری اسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَنْ اُن کُول ہے کو ایک اُن مِن حِوْرُ جائے اور صدقہ دیے جی ابتدا الن لوگوں ہے کو

جن کی ذمدداری تم پرہو۔'' تشریح: غناح چوڑ جانے کا مطلب سے کے صدقہ دینے کے بعدول میں کی قتم کی مھٹن اور تگی محسوس نہ کرے۔ صدقہ دیے میں بیدد مکھنا چاہیے کہ یا تو اتنا کی رہا ہو کہ خود اسے صدقہ لینے کی او بت نہ آئے گی یا پھر آ دی اتنا متوکل ہو کہ اپنے دل میں پھر بھی تھی محسوس نہ کرے لینی آ دی کا دل غن ہو۔ صدقہ کرنے کے بعد خدا پر بھر وسہ کرنے کی بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ وہ گھر کا سارا اثنا شہ حضور علیق کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ گھر میں خدا اور اس کا رسول باقی ہیں ۔ کی خدا تنا باقی رہے میں خدا اور اس کا رسول باقی ہیں ۔ کی صدقہ دینے کے بعد اتنا باقی رہے کہ آ دی کی اپنی ذاتی ضروریات پوری ہوجا نیں اور وہ تگی محسوس نہ کرے۔

اس صدیث میں دوسری بات بہ بتائی گئی ہے کہ عزیز واقر با، سے فارغ ہونے کے بعد باہر کے لوگوں کو دینا چاہیے۔گھر میں آ دمی کے بال بچے اور عزیز واقر باء ضرورت مند میں اور وہ باہر صدقہ بانٹتا پھرتا ہے۔تو بیصدقہ کی روح کے سراسر منافی ہوگا۔

## سوال کرنے سے پر ہیز

(ا) عَنْ قُوْبَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : مَن يَكُفُلُ لِي آن آلا يَسْالَ النَّاسَ شَيْعًا فَاتَكُفُلُ لِي آن آلا يَسْالَ النَّاسَ شَيْعًا فَاتَكُفُلُ لِي مَانَ آلا يَسْالُ اَحَدُا شَيْعًا. (ايوداوورنسانَ) توجمه: حضرت أو بالنَّ كَتِ بِين كرسول الله عَلَيْقَ فَوْما يا: " بَوْض جُه الله الله عَلَيْقَ فَوْما يا: " بَوْض جُه الله الله عَلَيْقَ فَر ما يا: " بَوْض بال بات كاعبد كرت كدوه لوگول سے سوال نه كرے گاتو بين اس كے ليے جنت كاضامن بوتا بول ـ " ثوبانً في الله عن عوال نه كرت تھے۔

قتشویعے: اسلام میں اس بات کو تخت ناپند کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھیک مائے اور لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آ دی حتی الامکان اپنے آپ کوسوال کی ذات ہے بچائے۔ اسلام کی اس تعلیم کا بیاثر تھا کہ صحابۃ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور اونٹ کی تکیل نیچ گرجاتی توخود انرکراسے اٹھاتے کسی دوسرے سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے لیکن افسوس کہ آج اسلام پر ایمان رکھنے والوں ہیں ایسے طبقے بھی پیدا ہوگئے ہیں جنھوں نے اپنے رسول کی تعلیمات کونظر انداز کرکے دالوں ہیں ایسے طبقے بھی پیدا ہوگئے ہیں جنھوں نے اپنے رسول کی تعلیمات کونظر انداز کرکے گداگری اور سوال ہی کو اپنا پیشراور ذریعیہ معاش بنالیا ہے۔

(٢) وَ عَنُ إِبُنِ عُمَرٌ أَنَّ النَّبِيَّ شَلِطُهُ قَالَ: لاَ تَزَالُ الْمُسْئَلَةُ بِاَحَدِكُمُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَ كَيْسَ فِي وَجُهِم مُزَعَةُ لَحْمٍ. (عَارِي مِلْم اللَّهُ تَعَالَى وَ كَيْسَ فِي وَجُهِم مُزَعَةُ لَحْمٍ.

توجمه: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ بی عقیقے نے فرمایا: ''تم میں سے جو محض (بلا ضرورت) سوال کرتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ ہے (قیامت کے دن) اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت نہ ہوگا۔''

تشریعے: دنیایس و الوگوں ہے سوال کر کے اپنے وقار اور آبر وکوخاک بیس ملاتا تھااس دن اس کی ذلت اور آبر وکی بربادی اس شکل بیس ظاہر ہوگی کہ اس کے چبرے پر گوشت نہ ہوگا نے مست اور بے رفتی اپنی انتہاءکو پیٹی ہوئی ہوگی۔

(٣) وَ عَنُ خُبُشِي بَنِ جُنَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ الْمَسْنَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَيْيَ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيَ إلَّا لِذِى فَقُرٍ مُّدُقِعٍ أَوْ عُرُمٍ مُّفُظِعٍ وَ مَنُ سَالَ النَّاسَ لِغَيْيَ وَلاَ لِذِى بِهِ مَالَهُ كَانَ خَمُوشًا فِى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رَضْفًا يَا كُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ لِيَسُرِى بِهِ مَالَهُ كَانَ خَمُوشًا فِى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رَضْفًا يَا كُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُثِرُ.

(7:3)

قوجمہ: حبثی بن جنادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے فر مایا: '' سوال کرنا مال دارآ دی

کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ تو انا و تندرست آ دمی کے لیے جائز ہے۔ البت ایسے شخص کے لیے جائز
ہے جس کو افلاس نے زمین پر گرادیا ہویا جو تا وان یا قرض کے بوجھ سے لد گیا ہو۔ اور جو شخص
اینے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کر ہے تو بیسوال قیامت کے روز اس کے چرے
پرایک زخم ہوگا اور جہنم کا گرم پھر ہوگا جس کو وہ کھائے گا۔ تو اب جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور
جس کا جی چاہے نیادہ کرے۔''

تعشویع: قیامت کے دن بیر حقیقت کھل کرسا سے آجائے گی کہ بلاضرورت دنیا میں لوگوں سے
سوال کر کے دہ اپنی آبر واور اپنے چہرے کی آب و تاب کو کھو چکا ہے۔ اس روز اس کے چہرے پر
رونق نہ ہوگی بلکہ اس کا چہرہ چھلا ہوا اور زخمی ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نا گوار اور اذیت رسال
چیز ( بیمنی لوگوں کے سامنے دست سوال در از کرنے ) کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کے نتیج میں
اس دن اسے گرم چھر کھانا پڑے گا، گویا بیاس بات کا اظہار ہوگا کہ جب تم سے اپنے اپنے لیے
افریت رسال اور نا گوارشے کو پسند کیا ہے تو تھار کے افرائی سے کیوں بھا گتے ہو۔
جب دنیا میں تم نے صددر جہ وحشت ناک شے کو اختیار کیا تھا تو یہاں اس سے کیوں بھا گتے ہو۔
جب دنیا میں تم نے صددر جہ وحشت ناک شے کو اختیار کیا تھا تو یہاں اس سے کیوں بھا گتے ہو۔
جب دنیا میں تم نے صددر جہ وحشت ناک شے کو اختیار کیا تھا تو یہاں اس سے کیوں بھا گتے ہو۔

کوټول کرلینا چاہیے جوتھاری فطرت کے خلاف اور تھارے لیے صددرجہ تکلیف دہ ہے۔
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بین شم کے آدی کو ضرورت کی صد تک سوال کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جس نے دوسرے کا بوجھ (قرض ، خول بہاوغیرہ) اپنے او پر لے لیا ہو، دوسراوہ جس پر کوئی ایس آفت آئی کہ سارا مال برباد ہو گیا اور تیسراوہ جس کوفاقد کی نوبت آگئی ہو۔ (سلم) وَ عَنْ اَبِی هُورَیُرَةٌ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : مَنْ سَالَ النّاسَ اَمُوالَهُمْ تَکُولُوا فَالَّهُ مَالُ النّاسَ اَمُوالَهُمْ (سلم) تکولُوا فَالِنَّمَ اَلَٰ اللّهُ عَلَيْتُ نَا اللّهِ عَلَيْتُ نَا اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

تشريح: يعنى عالم سار وه اين كى جائزت كا مطالبد كرتا بتويدورست باك طرح انتهائى مجورى كى عالت من اگركوئى لوگول سروال كرتا بتواست قابل ملامت نهين سجا جائك مجورى كى عالت من اگركوئى لوگول سروال كرتا بتواست قابل ملامت نهين سجا جائك الله عام عالات من آدى كى كوشش يهونى چاب كده لين كرده ليف كربجات وين والا بند كرا و عن الزَّبيْر بن الْعَوَّامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ الله بِهَا وَجُهَة خَيْرٌ لَهُ حَبُلَة فَياتِي بِعَوْمَة وَحُهُة خَيْرٌ لَهُ عَبُلَة فَياتِي بِعَوْمَة وَحُهُة خَيْرٌ لَهُ عَبُلَة فَياتِي بِعَوْمَة وَحُهَة خَيْرٌ لَهُ عَبُلَة فَياتِي بِعَدْمَة بَعْد والاب الله عَلَيْنَ الله الله بها وَجُهة خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْالَ النَّاسَ اعْطُوهُ أَوْ مَنعُوهُ.

اینی ری لے اور لکڑیوں کا ایک گھااٹی پشت پر لاد کے لائے اور پیچے اور اللہ اس فرریعہ سے اس کی عزت وآبروكوبرقر ارد كھى، بياس بہترے كروه لوگوں سے بھيك مانگے، وه اس كودي ياندويں۔" تنشريع: يعنى ككرى في كرائي معاشى ضرورت يورى كرے اور لوگول كرما مف دست سوال دراز كركا پيعزت اور وقار كو بجروح نه كرے ، موال كرنا خود ذلت كى بات ہے ، موال كے بعد كوئى تو ات بی دے گاورکوئی انکارکرے گاس طرح اس کوذلت ور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ (4) وَ عَنْ اَبِيْ رَافِعٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ لِمَا لِلَّهِ مَلْكُ بَعْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ مَخُزُوم عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِآبِي رَافِعِ اِصْحَبُنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لاَ حَتَّى النِّي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ فَأَسْأَلَهُ ۚ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا (ترمذي، ابودا ؤوه شاكي) تَحِلُّ لَنَا وَ إِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ. ترجمه: ابورافع كت بي كدرسول الله علي في في مخزوم ك ايك شخص كوز كوة وصول كرني کے لیے مقر ر فر مایا۔اس نے ابورا فٹے ہے کہا کہتم بھی میرے ساتھ چلوتا کشھیں بھی اس میں سے كحال جائد ابورافع ني كها كدجب تك ين رسول الله عنطية عدر يافت ندكرلول تمحارب ساتھ نیس چل سکتا۔ ابورافع رسول اللہ عظاف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے بارے میں وریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: "زكوة وصدقہ ہم لوگوں (معنی ہمارے گھراور ہارے خاندان) کے لیے حلال نہیں ہے اور کسی گھرانے کے موالی (آزاد شدہ غلام) بھی المی میں ہے ہیں۔"

تنظر پہے: اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی عظیمہ نے اپنی اولا داورا پنے خاندان والول کے لیے صدقات اورز کو قا کوطال نہ رکھا۔ اس میں دوسری حکمتوں کے ساتھا ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان اور آپ کی اولا دک لیے ذکو قاطال ہوتی تولوگ اپنے نبی کی محبت اور تعلق کی بنا پر اپنی زکو قاآپ بی کی اولا داور خاندان والوں کو دینے کی کوشش کرتے اور قوم کے دوسرے بنا پر اپنی زکو قاآپ بی کی اولا داور خاندان والوں کو دینے کی کوشش کرتے اور قوم کے دوسرے خرباء اور مساکین محروم رہے۔ قیامت تک کے لیے اپنے اہل خاندان اور اپنی اولا دکوز کو قاق صدقات کی مدے محروم کرتے بی عظیمہ نے اپنے بی ہونے کانا قابل انکار ثبوت ویش فرمایا ہے۔ آپ کے اعلان نبوت کے پیچھا گرکوئی مادی منفعت اور دینوی فائدے کے حصول کا جذب کام کر رہا ہوتا تو بھی تھی آپ بی اولا داور اپنے اہلی خاندان کوز کو قائے فنڈ سے محروم نہ رکھتے۔

اس ایٹار وقربانی کے پیچھے حق وصدافت ہی کی قوت کا رفر ماتھی۔ورنہ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ''مقدس'' کہلانے والےاشخاص اور خاندان صدقات اور دان کا اصل حقدار خود کو سیجھتے ہیں۔

اس حدیث سے اس کا بھی بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ غلاموں کی کوئی حیثیت نبیس تھی آپ نے اپنے غلام کواپنے خاندان کا ایک فردقر اردیا۔ ابورافع آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : مَنْ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَانْزَلَهَا بِاللّهِ اَوْشَكَ اللّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ إِمَّا بِمَوْتٍ عَالِمًا لِمَوْتٍ عَالِمًا فَعَنَّهُ وَ مَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّهِ اَوْشَكَ اللّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ إِمَّا بِمَوْتٍ عَالِمًا لَهُ اللّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ إِمَّا بِمَوْتٍ عَالِمًا أَوْ غِنِّى الْجِل.
 (ابداؤہ ترین)

ابوداد، ترنی)

قرجمه: حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا: "جس شخص کو کوئی سخت طاحت فیش آئے اوراس نے اسے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کواس مصیبت سے مستقل نبات نہیں ملے گی اور جس شخص نے اسے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کواس مصیبت سے مستقل نبات نہیں ملے گی اور جس شخص نے اسے اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ جلدی اس کی حاجت پوری کر دے گا یا تو جلدی موت دے کر (اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہو) یا پھھتا فیر سے خوشحالی دے کر۔"

قششر دیعے: آدمی کو اپنی ضرورت اور حاجت اپنے خدا کے سامنے ہی رکھنی چا ہیں۔ خدا ہی اس کا حقیقی سر پرست ہے۔ وہی اس کی ضروریات کا گفیل ہوسکتا ہے۔ حضرت موت گی نے بیکسی اور غربت کی حالت میں اللہ دی کو پکارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اَنْوَلَتَ اِلَی مِن حَیْرِ فَفِیْر" (القسمی: ۱۳۳) کی حالت میں اللہ دی کو پکارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اَنْوَلَتَ اِلَی مِن حَیْرِ فَفِیْر" (القسمی: ۱۳۳) جو شخص بجائے خدا کے تلوق خدا پر بھر وسرد کھتا ہے وہ کسی بھی مصیبت سے نجات نہیں جو شخص بجائے خدا کے تلوق خدا پر بھر وسرد کھتا ہے وہ کسی بھی مصیبت سے نجات نہیں یا سکتا۔ اس کی زندگی لوگوں سے سوال کرتے ہی گزرے کی جو شخص اپنی خودداری اور عزت و دوقار کا پاسکتا۔ اس کی زندگی لوگوں سے سوال کرتے ہی گزرے کی جو شخص اپنی خودداری اور عزت و دوقار کا پاسکتا۔ اس کی زندگی لوگوں سے سوال کرتے ہی گزرے کی جو شخص اپنی خودداری اور عزت و دوقار کا

خیال نہیں رکھتا خدا کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث حضرت الی کبھٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیطی نے فرمایا: '' میں تین چیزوں پرقتم کھا تا ہوں: ایک مید کہ کسی صدقہ ہے کسی مال میں کمی نہیں آتی۔ دوسرے مید کہ کسی پرظلم کیا جائے اوروہ اس پر معبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پرعزت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تیسرے مید کہ جوخض ایے او پر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دتی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔'' (ترزی) 

## روزه

انسان کی فطری صلاحیتوں اور تو توں کے ابھرنے اور نشو ونما پانے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے علاوہ عام طور پر ذہنوں پر مادی اور افادی پہلوکا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ آ دی کے لیے بیرحد درجہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی فطری پاکیزگی ہیں د مکھ سکے اور زندگی کی اہم قدروں اور بیش قیمت حقیقتوں کو سمجھ سکے۔روزہ ایک مقدس عبادت اور ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک بہترین ذرایعہ ہے۔روزہ کا اصل مقصد طہارت روت اور تقوی کی ہے۔ چنانچ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ المَنُوَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الْفَيْامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوُنَهُ (البَره: ١٨٣) "اكان لائ والواتم پر روزے فرض كے كئے بين جيئم سے پہلے لوگوں پر فرض كے كئے بين جيئم سے پہلے لوگوں پر فرض كے گئے تاكيم تقوى ماصل كرويً"

جب تک آ دمی میں ضبط نفس نہ ہواس کے اندر تقو کی کی کیفیت پیدانہیں ہوسکتی۔
خواہشات سے مغلوب انسان کو نہ خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور نہ دو زندگی کی اعلیٰ حقیقتوں
اور ضرور توں کو محسوس کر پاتا ہے۔ غالب ہیمیت اسے اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ دوا پئی فطرت
کے حقیقی تقاضوں کی طرف تو جہ دے سکے۔ روز ہاس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ اکل و شرب اور
جنسی خواہش کی تحکیل کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہماری تو جہ کی طالب ہے۔ روز ہ بندے کو خدا
کی طرف اور زندگی کی ان اعلیٰ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو حیات انسانی کا اصل سر مابیہ
کی طرف اور زندگی کی ان اعلیٰ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو حیات انسانی کا اصل سر مابیہ
ہیں۔ وہ بندے و تج ید کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا تا ہے جہاں بندہ اپ رب سے بیحد قریب

ہوجاتا ہے، جہاں تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور نفیاتی تجابات المح جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر علاء نے کہا ہے: کئم مِنْ مُفطِر صَائِم وَ کَمْ مِنْ صَائِم مُفطِر ۔" کتنے ہی اور کتنے ہی اوگ روزہ رکھتے ہوئے بھی در حقیقت روزہ دار نہیں ہوتے۔" روزہ بظاہرائی چیز کا نام ہے کہ آدی سحر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے سے رکارہ ہے کہ آدی کوانی کرنے سے دوزہ در اور جس چیز کا نام ہے کہ آدی کوانی کرنے ہوئے ہی دوڑہ جس چیز کا نام ہے کہ آدی کوانی خواہش اس کے دورہ ہوئے ہیں اور نے حواہشات پر قابو ہوا در اے تقویل کی زندگی حاصل ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدی بظاہر تو روزے ہے ہوتا ہے کہ آدی بظاہر تو روزے ہے ہوتا ہے کہ آدی بظاہر تو روزے ہے ہوتا ہے کہ آدی باللہ تو تا ہے کہ آدی بھا ہو اس کی زندگی یا کیز گی اور خدارت کی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

روزے کے لیے قرآن نے جولفظ استعال کیا ہے وہ'' صوم'' ہے۔صوم کے لغوی معنی احرّ از داجتناب اور خاموثی کے ہیں۔امام راغب قرماتے ہیں:

'' صوم'' کے اصل معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق
کھانے پینے سے ہو یا بات چیت کرنے اور چلنے پھرنے سے ہو۔ای وجہ
سے گھوڑا چلنے پھرنے یا چارہ کھانے سے رک جائے تو اسے صائم کہتے
ہیں۔ شاعر کہتا ہے: خیل صام، اخری غیر صائمہ (بعض گھوڑے
نہیں کھارے سے اور بعض چارہ کھارے سے ) تھی ہوئی ہواا وردو پہرکے
وقت کو بھی صوم کہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اس وقت سورج وسط
آسان ہیں رُک جا تا ہے۔''

اس تشریح ہے معلوم ہوا کہ درحقیقت کسی چیز ہے رک جانے کی کیفیت کا نام صوم ہے۔ روزہ حقیقت میں ای شخص کا ہے جوروزے کی حالت میں تو کھانے پینے اورجنسی خواہش کو پورا کرنے سے بازر ہے لیکن گناہوں کے ارتکاب اور ناپسندیدہ طرزِ عمل کو بمیشہ کے لیے ترک کردے۔

روزہ اپنے آپ کوخدا کے لیے ہر چیز سے فارغ کر لینے اور کالل طور پرخدا کی طرف متوجہ ونے کا نام ہے۔اس پہلو سے روزے کواعتکاف سے بڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری سمجھا گیاہے بلکہ قدیم شریعت میں تو روزے کی حالت میں بات چیت سے بھی احر از کیا جاتا تھا۔ چنانچ قر آن میں آتا ہے کہ حضرت میں گئی پیدائش کے موقع پر حصرت مریم بے حد پریشان موئیں اور انھول نے بہال تک کہا کہ کاش میں اس سے يهلي مرجاتي اورلوگ مجھ بالكل بھول جاتے۔اس وقت انھيں تسلى ديتے ہوئے كہا كيا تھا:

> فَاِمًّا تَرَيْنٌ مِنَ الْبَشَرِ آحَدًا فَقُولِنِّي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَلَنُ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا \$ (مريم:٢١) '' پھراگر تو کسی آ دی کو دیکھے، تو (اشارے ہے) کہد دینا: میں نے تو رتبان کے لیے

روزے کی نذر مانی ہے، ہیں آج کسی آ دی سے نہ بولوں گی۔''

روزہ میں انسان کوفرشتوں سے بڑی حد تک مشابہت حاصل ہوتی ہے۔فرشتے کھانے پینے کی ساری ضرورتوں ہے مستغنی ہیں۔ان کی غذا خدا کی حمد وسیج ہے۔روز ہ کی حالت میں مومن بندہ بھی خواہشات نفس اور کھانے پینے ہے کنارہ کش ہوکر خدا کی بندگی اور عباوت میں مصروف نظر آتا ہے۔

روزہ رکھ کر بندہ ایے نفس کی خواہشات پر قابو یا تا ہے۔اس شخص سے جوایے نفس کو زیرند کر سکے آپ اس بات کی تو تع نہیں کر سکتے کہ وہ حق کی تمایت اور باطل کے استیصال کے لیے جان تو ژکوشش کرسکتا ہے۔ جہاد کے لیے صبر اورعزیمت دونوں درکار میں مبر اورعزیمت روزے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ای لیے نبی عظیمہ نے روزے کے مبینے کو' صبر کا مہینہ' کہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلسل ایک مہینے تک صبر، ضبط اور خدا کی اطاعت کی مثق کرائی جاتی ہے۔

عام حالات میں آ دی کو دوسروں کی تکلیف اور بھوک پیاس کا احساس نہیں ہویا تا۔ روزہ میں جھوک پیاس کاعملی تجرب آ دی کے اندر فطری طور پر بیاحساس ابھارتا ہے کہ وہ ناداروں اور ضرورت مندول کے ساتھ جمدردی سے چیش آئے اور انھیں ان کی پریشان حالی میں نہ چھوڑے۔ نبی کریم علطے رمضان کے مہینے کو' مواسات کا مہینہ'' کہتے تھے اور اس مہینہ میں آپ انتبادرجه فياض ہوتے تھے۔

روز ہسرایا عاجزی وخاکساری کا اظہار بھی ہے۔ای لیے کفارہ سیات میں روزے کو برادخل ہے۔چنانچیشر بعت میں کفارے کے طور پرروز ہر کھنے کا عکم آتا ہے۔روز ہنصرف بدک گناہ کے اثر ات کو دل سے مٹا تاہے، بلکہ دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کوا بنی طرف متوجہ کرنے کامؤٹر ڈر لید بھی ہے۔ قدیم محیفوں میں بھی روزے کی اس خصوصیت کا ذکر ملتا ہے:

'' خداوند کا روز (ایام اللہ) عظیم اور خوفناک ہے۔ کون اس کی برداشت

کرسکتا ہے؟ لیکن خداوند فرما تا ہے۔ اب بھی پورے دل ہے روز ہ رکھ کر

اور گرید دزار کی اور ماتم کرتے ہوئے میر کی طرف رجوع لاؤاور کپڑوں کو

نہیں بلکہ دلول کو چاک کرکے خداوندا ہے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ

رجیم اور میر بان ، قبر میں وہیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذا ب نازل

کرنے سے باز رہتا ہے۔'' (یوایل ۱۱:۱۳)

روزہ مقدی ترین عبادت ہے۔ روزہ خدا کی بڑائی اورعظمت کا مظہر اور اظہارِ شکر کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذیل میں قرآن مجید میں جہاں لَعَلَّکُمُ تَتَّقُونَ۔ (تاکہ تَقُوکُ حاصل کرو) فرمایا گیا ہے، وہیں ریجی ارشاد ہوا:

وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُونَ

(القرة: ١٨٥)

"اورتا كداس بدايت پر جوشميس بخشى كئى ہے اللہ كى برائى كرواورتا كدتم (اس كا) شكر كرو-"

بی نوع انسان پر یوں تو خدا کے بے شار احسانات ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا احسان ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا احسان ہیں کہ اس نے ہمیں قر آن جیسی نعمت سے نوازا۔ قر آن نے انسان کو حیات ابدی کا راستہ دکھایا۔ انسان کو اخلاق کے اس بلند مرتبہ سے آشنا کیا جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ روز ورکھ کر بندہ خدا کی اس عظیم عطا ادر بخشش پرخوشی اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ انسان خدا کا بندہ اور اس کا پروردہ ہے۔ خدااس کا آتا و مُعبود ہے۔ انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا بہترین اور کامل ذریعہ وہی ہے جس سے اس تعلق اور رشتہ کا اظہار ہوتا ہے جو رشتہ اور تعلق اس کا بہترین اور کامل ذریعہ وہی ہے جس سے اس تعلق اور رشتہ کا اظہار ہوتا ہے جو رشتہ اور تعلق اس کا اینے خدا ہے ہو

ہم اس کے ہیں جارابوچھٹا کیا؟

بیاظہار تعلق فطری طور پرخدا کے احسانات کا اعتراف بھی ہوگا جوشکری اصل بنیاد ہے۔ رمضان کامہینہ خاص طور پر روزے کے لیے اس لیے نتخب فر ما یا گیا کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس یں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول قرآن کے مقاصد اور روزہ میں بڑی مناسبت پائی جاتی
ہے۔قرآن جن مقاصد کے تحت نازل ہوا ہے۔ ان کے صول میں روزہ معاون ثابت ہوتا ہے۔
رمضان میں ایک ساتھ مل کر روزہ رکھنے سے نیکی اور روحانیت کی فضا پیدا ہوجاتی ہے
جس کا ولوں پر گہراائڑ پڑتا ہے۔ کم ہمت اور کمز ورارادہ کے آدمی کے لیے بھی نیکی اور تقو کی کی راہ
پر چلنا آسان ہوجاتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جس پر بید حقیقت آشکار ہوگئی کہ اس کی ذمہ داری
صرف روزے کے ظاہری آداب وشرائط کی تگہداشت تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بیفرض بھی
ہے کہ دہ روزے کے ظاہری آداب وشرائط کی تگہداشت تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بیفرض بھی
صرف روزے کے اصل مقصد سے غافل نہ ہو۔ روزے کا اصل مقصد اور اس کی غرض و غایت
صرف روزے کے زمانے تک مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کے پورے عرصۂ حیات
صرف روزے کے زمانے تک مطلوب نیس ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کے پورے عرصۂ حیات
سے ہے۔ قد بھی صحائف میں بھی ایسے روز وں کو بے وقعت قر اردیا گیا ہے جس کا تقو کی ، اخلاص
اوراعلی اخلاق سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ذیل کے فقرے کس قدر رمؤٹر ہیں:

''تم اس طرح کاروزہ نہیں رکھتے ہو کہ تم صاری آواز عالم بالا پری جائے۔
کیا بیدہ دوزہ ہے جو مجھ کو پہند ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں پہنیں
کظلم کی زنجیری توڑی اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد
کریں، بلکہ ہرایک جوئے کو تو ڑ ڈالیں، کیا پہنیں کہ تواپی روٹی بھوکوں کو
کھائے اور مسکینوں کو جو آ دارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو نگا
دیکھے تواسے پہنائے اور تواپ ہم جلیس سے رویوشی نہ کرے؟ تب تیری
دوشی سے کی مانند پھوٹ نگلے گی ... اور اگر تو اپنے دل کو بھو کے کی طرف
مائل کرے اور آزرہ دل کو آسودہ کرتے تی تیرانور تاریکی میں چکے گا اور تیری
مائل کرے اور آزرہ دل کو آسودہ کرتے تو تیرانور تاریکی میں چکے گا اور تیری
میرگی دو پہر کی مائند ہوجائے گی۔''
دیموں کے میں جکے گا اور تیری

اگرروزے سے واقعتہ فائدہ اٹھایا جائے تو وہ آ دمی کواس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ اسے ہمد وقت اپنی ذمہ داری کا حساس رہتا ہے۔ اس کے شب وروز بھی بے خونی اور بے پروائی کے ساتھ بسر نہیں ہوتے۔وہ بمیشہ گناہوں اور ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کرے گا،اوراپئے مقصدِ زندگی کو چیش نظر رکھے گا۔

## روزه كي حقيقت

(١) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي الْحِر يَوْم مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدُ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيُمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ شَهُرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيُرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرِ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَةُ فَرِيْضَةٌ وَ قِيَامَ لَيُلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَ مَنْ أَدَّىٰ فَرِيْضَةٌ فِيْهِ كَانَ كَمَنُ اَدِيْ سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَ هُوَ شَهُرُ الصَّبُو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنُ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَ عِنْقُ رَقَبْتِهِ مِنَ النَّارِ، وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : يُعْطِى اللَّهُ هٰذِهِ الثَّوَابَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةٍ لَبَنِ أَوْ تَمَرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَ مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرُبَةُ لاَ يَظُمُّا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَّ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ رُّ اخِرُةً عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ (يهيق في شعب الايمان) اَعُتَقَهُ مِنَ النَّارِ.

قرجمہ: حضرت سلمان فاری گہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کورسول اللہ علیہ نے ہمیں خطاب فرمایا: '' اے لوگوا تم پرایک بڑی عظمت والا بابرکت مجینہ سابی قمن ہور ہا ہے۔ اس میں ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کواللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کواللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات مہینے میں کوئی نیک نقل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گاتو وہ الیا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہواور جو اس مہینہ ہیں فرض ادا کرے گا وہ الیا ہوگا جیسے اس مہینے ہیں کسی نے مسر فرض ادا کیے۔ اور میں جمر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور میہ ہمدر دی و مہینہ ہے۔ اور میں اضافہ کیا جا تا ہے۔ ہمر کسی نے اس میں کسی روزہ وار کو افظار کرایا تو اس کے لیے گنا ہوں کی مغفرت اور (جہنم کی) جس کسی نے اس میں کسی روزہ وار کو افظار کرایا تو اس کے لیے گنا ہوں کی مغفرت اور (جہنم کی)

آگ ہے آزادی کا سبب ہوگا اور اے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیراس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کی کی جائے۔''

آپ سے عرض کیا گیا: یارسول الله! ہم میں برایک کوسامان میسر نہیں ہوتا۔ جس سے وه روزه دار كوافطار كرا ميك\_رسول الله عَنْطِيقَة في فرمايا: "الله بيثواب الشخص كوبهي عطافرمائ كا جودودھ کی تھوڑی کالسی یا تھجور پر یا یاتی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دارکوا فطار کرادے اور کوئی کسی روز ہ دارکو پیٹ بحر کر کھانا کھلا دے اللہ اے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں گلے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ بید (رمضان) وہ مہینہ ہےجس کا ابتدائی حصد رحت درمیانی حصد مغفرت اورآخری حصد (ووزخ کی ) آگ ہے آزادی ہے۔اور جو خض اس مہینہ میں ایے مملوک (غلام یا خادم) کے کام میں تخفیف کروے گا اللہ اس کی مغفرت فرمادے گااورا۔ (دوزخ کی) آگے ہے آزادی دیدے گا۔" تشوريع: عظمت اور بركت والعميد سے مراد رمضان كا مبارك مبين ب- رمضان كى فضیلت اورخصوصیت کےسلسلہ میں کئی ہاتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔آپ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہزار میمینوں سے بہتر ہے۔قرآن ای مبارک رات سے اتر ناشروع ہوا ہے۔اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ بدوہ رات ہےجس میں ان باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے جوعلم و حكمت يرمنى موتى بين اورجن مين ونياكي فلاح اور بھلائي موتى ہے، ونيا كے معاملوں كافيصله اى رات میں ہوتا ہے، وہ رات جس میں قرآن اتر ناشروع ہوا ہے وہ کوئی معمولی رات نہیں ہوسکتی۔ بیرات تو ہزاروں مہینوں ہے بہتر ہے۔ بھی ہزار مہینوں بیں بھی انسانوں کی فلاح کے لیےوہ کام

رمضان میں دن کوروزہ رکھنا فرض ہے اور رات کوئز اوت کے پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ نماز میں خدا کے حضور کھڑ اہونا فرض تونہیں ہے لیکن میٹل اللہ کو بے حدیسند ہے۔

نہیں ہوا جواس ایک رات میں ہوا۔اس رات کوفرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے

اترتے ہیں۔ (ویکھیے سورة القدراور سورة الدخان: ٣-٥)

رمضان کامہینہ روزہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔اس مہینے میں تمام مسلمان مل کرروزہ الکھتے ہیں۔ اس طرح انفرادی عبادت ایک اجتماعی عبادت بن جاتی ہے۔لوگوں کے الگ الگ روزہ رکھنے سے وہ روزہ رکھنے سے وہ

فائدے بے حدوصاب بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا بیم پینہ پوری فضا کو نیکی اور پر ہیزگاری کی
روح سے بھر دیتا ہے۔ آ دی کوروزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگوں میں نیکی کی
رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اوران کے دلول میں بیخواہش ابھرتی ہے کہ دہ غریبوں اور جمتا جوں کے کام
آئیں اور نیک کاموں میں حصہ لیں۔ نیکیوں کی تا شیراور برکت بڑھ جاتی ہے اس لیے اللہ کے
یہاں ان کے اجر میں بھی بے انتہا اضافہ ہوجا تا ہے۔

اس مہینہ میں آ دی بھوک بیاس کی تکلیف اٹھا کراپی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے کو خدائی احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔وہ اپنے اندرالی صلاحیت اور قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ خدا کے راہتے میں صبر واستقامت کے ساتھ آ گے بڑھ سکے اور ان تکالیف ومصائب کا جواسے راوح تیں چیش آ کیں، یام دی کے ساتھ مقابلہ کرسکے۔

روزہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ شدت کے ساتھ پیدا ہوتا چاہیے بھوک بیاس میں مبتلا ہوکر آ دمی اس بات کواچھی طرح محسوں کرسکتا ہے کہ مفلسی اور ننگ دسی میں آ دمی پر کیا پچھ گزرتی ہے۔خود نبی عظیمت اس مہینہ میں ہیا انتہار جم و شفق ہوجائے تھے۔کوئی سائل دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا اور نہ کوئی قیدی قید میں رہتا تھا۔ ظاہری اور روحانی ہر طرح کی برکات اس مہینہ میں حاصل ہوتی ہیں۔

میمیند نیکوں کی بہار لے کرآتا ہے۔ اہل ایمان اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت اور بندگی میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں پر خدا کی خاص رحمت اور عنایت ہوتی ہے بہاں تک کدرمضان کا ابتدائی حصہ گزر نے کے بعد اہل ایمان اور خدا کے اطاعت گزار بندوں کی حالت ایسی ہوجاتی ہے کہ خدا ان کی پہلی خلطیوں اور گنا ہوں سے درگز رفر ہائے اور ان بندوں کی حالت ایسی ہوجاتی ہے کہ خدا ان کی پہلی خلطیوں اور گنا ہوں سے درگز رفر ہائے اور ان کی خطا و ان کو معاف کردے۔ اس مہینے کے آخری حصہ تک وہنچتے تنجیتے اس مبارک مہینہ سے قائدہ اللہ اللہ عالی کی زندگیوں میں اتن پاکیزگی آجاتی ہے اور اس درجہ کا تقوی اور خدا ترسی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نجات یافتہ قرار دیے جانے کے مستحق ہوجاتے ہیں۔ خدادون خے سے ان کی رہائی اور آزادی کا فیصلہ فرما و بتا ہے۔

الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِآةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِيُ

وَ أَنَا ٱجْزِيُ بِهِ يَدَعُ شَهُوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ ٱجَلِيْ، لِلصَّاثِمِ فَرُحَتَانٍ، فَرُحَةٌ عِنْدَ فَظُّرِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لَخَلُوثَ فَمِ الصَّائِمِ اَطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلاَ يَرْفَتُ وَلاَ يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّةُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي إِمْرَةٌ صَائِمٌ. ( بخاري ومسلم ) توجمه:حفرت ابو ہريرة عروايت بكرسول الله علي في مايا:" ابن آوم كي برعمل كا ثواب دیں گئے سے سات سو گئے تک بڑھا یا جاتا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے،روزہ اس مے مشتیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا (جتنا جاہوں گا) بدلہ دوں گا۔انسان اپنی شہوت نفس اوراپنا کھانا میری ہی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دومسر تیں ہیں۔ایک مسرت افطار کے وقت اور دوسری اینے رب کی ملاقات کے وقت۔اور روزہ دار کے منھ کی بواللہ کے نز دیک مشک کی خوشبوے بہتر ہے۔ اور روزہ ڈ عال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہوتو وہ نہ فخش باتیل کرے اور نہ شور وشغب اور دنگا فساد کرے اور اگراہے کوئی گالی دے بااس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے ہے ہول (میں تمھارے اس مشغلہ میں حصر نہیں لے سکتا )۔'' تشريح: اس حديث ميس كئ اہم اور بنيادي باتيس بيان فرمائي گئي بيں۔ الله تعالى لوگوں كے ا عمال نیک کا جران کی نیتوں اورخلوص کے اعتبار ہے دی گئے سے سات سو گئے تک دیتا ہے کیکن روزے کا معاملہ اس عام قانون سے مختلف ہے۔ روزہ خاص خدا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری عبادتیں ادر نیکیاں کسی نہ کسی ظاہری صورت میں کی جاتی ہیں۔اس لیے دوسر بےلوگوں سے چھیاٹا بے حدمشکل ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایسا خاموش اور غیر مرنی عمل ہے جس کوروزہ دارا درخدا کے سوا دوسراکوئی نہیں جان سکتا۔اس لیےاللہ اس کا اجر بھی بےحدوحساب عطافر مائے گا۔اس کےعلاوہ رمضان میں نیکی اور تقویٰ کا عام ماحول میسر آتا ہے جس میں خیر اور صلاح کے پیھلنے پھولنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ آ دمی جنتنی زیادہ نیک نیتی اورخلوص کے ساتھ اس مہینے ہیں عمل کرے گا اور جتنازیادہ رمضان کی برکتوں ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا درسال کے باتی گیارہ مہینوں میں رمضان کے اٹرات کو ہاتی رکھے گاا تناہی زیادہ اس کے نیک اعمال پھلتے پھولتے رہیں گے، جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ یہ خصوصیت عام حالات میں دیگرا عمال کوحاصل نہیں ہے۔

بندہ روزے میں خدا کے لیے نہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے اور نہ کھا تا بیتا ہے تو میں نااے بغیر میں میں میں انہ

خدائهمی ان ظاہری نعتوں سے بڑھ کرائے نعت عطا کرتا ہے۔

روزے دار کے لیے دومس آپ ہیں۔ایک مسرت اورخوشی اسے دنیا ہی ہیں افظار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسار ہے کے بعد جب وہ شام کو افظار کرتا ہے تو اسے جو لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ نام حالات میں بھی حاصل نہیں ہو عتی۔اس کی بھوک پیاس بھی دور ہوجاتی ہے اور اسے بیر وحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کی تعیل کی تو فیش ملی۔روزمحشر میں خداسے ملاقات کی جوخوشی حاصل ہوتی اس کا تو کہنا ہی کیا۔اس خوشی کا مقابلہ تو کوئی بھی خوشی نہیں کر سکتی۔

روزے کی حالت بیس منہ کی بوخراب ہوجاتی ہے (اس لیے بار بارمواک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے) لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مقک کی خوشبو ہے کہیں زیادہ قابل قدر ہے اس لیے کہ یہ بواس بھوک اور پیاس کی وجہ ہے ہے جس کے پیچھے خدا کے تم کی تحقیل اور اس کی رضا کی طلب کے سواکوئی اور جذبہ کا منہیں کر رہا تھا۔ روزہ کی حیثیت و حال کی ہوتی ہے۔ جس طرح و خصال کے ذریعہ آدی و تمن کے وارسے اپنے کو بچاتا ہے ای طرح روزہ شیطان اور نشس کے ملوں ہے بیخ کے لیے و حال ہے۔ روزہ کے آداب کا آدی اگر کی اگر کی ظار کھے تو وہ روزہ کی وجہ مملوں ہے بیخ کے لیے و حال ہے۔ روزہ کے آداب کا آدی اگر کی اظر کے تو وہ روزہ کی وجہ سے بہت ہے گنا ہوں ہے محفوظ رہ سکتا ہے اور آخرت میں آتش دوزح سے نجات پاسکتا ہے۔ سے بہت سے گنا ہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور آخرت میں آتش دوزح سے نجات پاسکتا ہے۔ اختیسا بنا عُفِر لَهُ مَا اَفْدِر اِیْمَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ وَمَضَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَیْمَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَیْمَانًا وَ اُحْتِسَا بنا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَا مُا اُلَّهُ الْقَدُرِ اِیْمَانًا وَ اُحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَیْکَانًا وَ اُحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ لَا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ وَ مَنْ قَامَ لَا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ وَ مَنْ قَامَ لَیْکُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ ذَنْبُ اللّٰہِ مِنْ ذَنْبُ اللّٰہِ مِنْ ذَنْبُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الْقَدُر اِیْمَانًا وَ اُحْتِسَابًا عُفِرَ لَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُ اِنْ اِلْبُهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمَانُا وَ الْمَالَا وَ اللّٰمَانُونُ اللّٰمَانُا وَ اللّٰمِ اللّٰمَانُا وَ اللّٰمَ اللّٰمَانُا وَ اللّٰمَانُا وَاحْمَالُمَا اللّٰمَانُا وَاحْدَالُمُ اللّٰمَالَا وَاحْدِیْ اللّٰمِ اللّٰمَالَا وَاحْدِیْسَالِمَ

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ تے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جوش رمضان کے روزے ایمان اوراحتساب کے ساتھ رکھا ہی کے سب پچھلے گناہ معاف کردیے جا کمیں گاور (ای طرح) جورمضان میں ایمان اوراحتساب کے ساتھ (راتوں میں) کھڑا ہوگا اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کردیے جا کمیں گاور (ای طرح) جوشب قدر میں ایمان اوراحتساب کے ساتھ قیام کرے گااس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے۔'' کے ساتھ قیام کرے گااس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے۔'' تشویعے: ایمان کا مطلب سے کہ خدا اور آخرت کا اوعقید واسلام نے دیا ہے وہ اس کے ذہمن میں تازہ رہے اوراحتساب کا مطلب سے کہ دہ خدا کی رضا کا طالب ہو۔ ہروقت اپنے خیالات میں تازہ رہے اوراحتساب کا مطلب سے کہ دہ خدا کی رضا کا طالب ہو۔ ہروقت اپنے خیالات

اوراعمال پرنظرر کھے کہ کہیں وہ خدا کی رضا کے خلاف تونہیں جار ہاہے۔اس کے اعمال وافکار کے پیچھے کوئی غلط تم کا جذبہ ہرگز نہ ہو۔ ایمان اور اختساب کے ساتھ روز ہ رکھنے سے اللہ اس کے پیچھے گئا ہوں کو بخش دے گااس لیے کہ وہ بھی خدا کا نافر مان تھا بھی تواب وہ نافر مانی سے باز آگیا اور خدا کی طرف رجوع کرلیا۔

(٣) وَ عَنِ ابُنِ عُمَرُ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّمِعَ رَجُلاً يَتَجَشَّاءُ فَقَالَ: أَقْصِرُ مِنُ جُشَاءِ كَ فَإِنَّ أَطُولَ النَّاسِ جُوعًا يَوُمَ الْقِينَمَةِ أَطُولُهُمْ شَبِعًا فِي الدُّنْيَا. مِنُ جُشَاءِ كَ فَإِنَّ أَطُولُ النَّاسِ جُوعًا يَوُمَ الْقِينَمَةِ أَطُولُهُمْ شَبِعًا فِي الدُّنْيَا. (ثرنَ النَّرَدَى)

قوجمه: حضرت ابن عمر كتب بين كدرسول الله عليه في ايك شخص كو دُ كار ليت سناتو فر مايا: "ا بني دُ كاركوكم كراس ليح كه قيامت كه دن سب سے بڑھ كر بحوكا و شخص بوگا جود نيا ميں خوب پيپ جُركر كھا تا ہے۔"

تشریع: یعنی آخرت میں آسودگی اور چین وراحت تواس شخص کے لیے ہے جس کو آخرت کی فکر نے دنیا میں آسودہ ہونے کا موقعہ نددیا۔ اننازیادہ کھانا کہ آ دی کمبی کمی ڈکاریں لیتا پھرے، آ دی کوسل مندو خفلت شعارینا دیتا ہے۔ غافل شخص اپنے دل کو تاریکی سے بچانہیں سکتا۔ دل کی تاریکی سب سے بڑی محروی ہے۔ روزہ آ دی کواس بات کا سبق دیتا ہے کدوہ شکم پروری کو حیات کا صل مقصود نہ سمجھے، زندگی کی قدرو قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔

(۵) وَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: لِكُلِّ شَيْئٌ زَكُوةٌ وَ زَكُوةُ الْجَسَد الهُ \* هُ. ترجمه: حضرت ابو ہریر اسے دوایت ہے کدرسول الله علی نظر مایا: "بریز کی زکو ا ہوتی ہے اورجم کی زگر اوردہ ہے۔ "

﴿٧﴾ وَ عَنُ أَبِى هُوَيُوهٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: مَنُ لَمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّوْدِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنُ يَّدَعَ طَعَامَةً وَ شَوَابَةً. الرجمه: حضرت الديم ريرةً بروايت بكرسول الله عَلَيْكَ فَ مَايا: "جَسُّخُص فِي الله عَلَيْكَ فَي مَايا: "جَسُّخُص فِي (روزه كَى حالت مِن ) جَموف يولنا اوراس پرمُل كرنا نه چيورُ اتو الله كواس كى پَرَهِ مرورت نَبِين كروه (روزه ركه كر) اينا كهانا بينا چيورُ دي- "

تنشویع: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روز ہ میں بھوکا پیاسا رہنا بذات خود مطلوب نہیں بلکہ روزے کا اصل مقصد سے ہے کہ اس کے ذریعہ سے آ دمی کے اندرتقو کی پیدا ہو۔اور وہ خداتر سی کی زندگی بسر کرسکے۔

(٨) وَ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ بَنِى سُلَيْمِ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِى يَدِى أَوْ فِى يَدِى أَوْ فِى يَدِهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمُلاُ مَا بَيْنَ يَدِهِ قَالَ التَّسْمِيَّةُ نِصُفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ يَمُلَاهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمُلاُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَاللَّهُورُ نِصُفُ الْاَيْمَانِ. (تَدَى) السَّمَآءِ وَاللَّهُورُ نِصُفُ الْايْمَانِ. (تَدَى) تُوجِمه: قبيلَدُ بَنْ سَلِم كَايَك (صحابي) حَصَ كايان بَكرسول اللَّهِ اللَّهُ فَي مرك يا اللهِ تُوجِمه: قبيلَدُ بَنْ سَلِم كَايَك (صحابي) حَصَ كايان بَكرسول اللهِ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي مرك يا اللهُ الله

اور تکبیر جو پکھآ سان اور زمین کے پچ ہے سب کو بھر دیتا ہے اور روز ہ نصف صبر اور پا کیزگی آ دھا ایمان ہے۔''

تنشریع: شبج ہمراد ہے بہتان اللہ کہنا۔خدا کی عظمت دبرتری کا ظہار ایساعمل ہے جونصف میزان عمل کو بحرد ہے کے لیے کافی ہے بشرطیکہ بیا ظہار سچے دل سے ہوا ہو۔ سچے دل سے خدا کی عظمت کا اقرار آ دمی کی زندگی کو بدل سکتا ہے پھراس کی میزان نیکیوں سے کیوں نہ بھرے گی۔

الحمد للله یعنی خدا کی حمد وستائش۔ جوزندگی خدا کی تنبیج اور حمد وستائش ہے عبارت ہو وہی زندگی الی زندگی ہے جسے کامل زندگی کہا جاسکتا ہے اس لیے تنبیجی وتحمید کے سبب میزان عمل کاپڑ ہوجانا فطری می بات ہے۔

تنجیرے مراد ہے اللہ اکبر کہنا۔ جن کو حقیقی ساعت حاصل ہے آتھیں کا نئات میں ہر طرف، زمین میں بھی اور خلاؤں اور ستاروں میں بھی تکبیر ہی کی گوٹج سائی ویتی ہے۔ زمین آسان کا ہروزہ خدا کی کبریائی اور بڑائی کی واستان سنارہاہے۔ جب کوئی خدا کی بڑائی کا تزانہ کا تاہے تو زمین وآسان کا ہروزہ واس کی سنگتی کرتا ہے۔ گویاس کے سازکی آ واز ساز کا نئات کی آ وازے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے۔

" روزہ نصف صبر ہے" مومن کی پوری زندگی کوہم" صبر" سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مومن ایک ضابط میں حیات کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا اصل مطلح نظر آخرت کی کا میابی ہے۔ وہ دنیا ہیں اس لیے زندہ رہتا ہے کہ خدا کی راہ ہیں ہرگر م سفر ہو۔ اس کے لیے ظیم صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کے بغیر نہتو آ دئی خدا کی راہ ہیں ایک قدم چل سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر اس کے کر دار اور سیرت کی تغییر ہوگئی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کی تغییر ہوگئی ہے۔ اس حدیث ہیں روزے کو نصف صبر کہا گیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جس شخص نے روز و رکھ لیا اس نے صبر و ثبات کی تربیت حاصل کرلی۔ اب ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی میں فاکدہ اٹھا کے اور اپنی پوری زندگی کو صبر کے سانچے ہیں ڈھالے۔ جس ون اس کی زندگی صبر کے سانچے ہیں ڈھالے۔ جس ون اس کی زندگی صبر کے سانچے ہیں ڈھالے۔ جس ون اس کی وقت نصف صبر نہیں اسے پورا صبر حاصل ہوگا۔

پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اگر آدمی کا ظاہر اور باطن دونوں بی پاک ہوں تو اسے ایمان کامل حاصل ہوگیا۔

(٥) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيًا صَلُوةَ الظَّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ كَانَ صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الصَّلُوةَ قَالَ: اَعِيُدُوا وُضُوءَ كُمّا وَصَلُوتَكُمَا وَ اَمُضِيَا فِيُ صَوْمِكُمَا وَ اَقْضِيَاهُ يَوُمًا الْحَرَ، قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اِغْتَبُتُمُ فُلاَنًا. (البيتي)

قوجمه و حضرت ابن عباس کہتے ہیں کد دوروزہ داروں نے ظہریا عصر کی ٹماز پڑھی۔ جب نبی علیقے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: تم دونوں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھواور اپنا روزہ پورا کر کے دوسرے دن قضاروزہ رکھو۔انھوں نے کہا: کیوں؟ یارسول اللہ! فرمایا: '' تم نے فلال شخص کی غیبت کی ہے۔''

تشريح: الى معلوم بواكفازروزك كالمحيل الى وقت بوتى بِ جَبَدا دى برطرح كى برائيول سائة وي بِ جَبَدا دى برطرح كى برائيول سائة كو بيائة بيل بتلا بو سائة كو بيائة قال : قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ فِي سَفَرٍ فَرَاى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ قَدْ ظُلِلًا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَالَهُ فَقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِهُ: لَيْسَ الْبِرُ الْ وَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكِهُ: لَيْسَ الْبِرُ الْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِهُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ بَيْ رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ بَيْ رُوايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ اللَّهِ الْمُولِ وَ فِي السَّفَرِ وَ فِي السَّمَرِ وَ اللَّهِ السَّمَ وَعُره )

توجمه: حفرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سفر میں تھے۔آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس لوگ جمع تھے اور اس پر سامیہ کر رکھا تھا۔آپ نے فرمایا: اے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: میروزہ دار ہے۔اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''مید نکی نہیں ہے کہ سفر میں تم روزہ رکھو۔''ایک روایت میں ہے،'' سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔''

قنقنو پہے: مطلب ہیہ ہے کہ سفر میں تمھارے لیے روز ہ رکھنانا قابل برداشت ہے توسفر میں روزہ کیوں رکھتے ہو۔ روزہ کا مقصدا پی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ روزہ کواللہ تعالی نے اس لیے فرض کیا ہے کہ بندے اس کے ذریعہ ہے پاکیزگی اور تقوی کی دولت ہے جمکنار ہوں۔ حضرت جابڑ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال جب نبی علیق مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب آپ کراع العمیم پر پہنچ تو آپ کواطلاع

ملی کہ لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہورہا ہے اور وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک بیالہ منگا کر بیا۔ لوگ آپ کی طرف و کھ رہے تھے کہ بعض لوگوں نے روزہ تو ڈویا اور بعض لوگ اسی طرح روزہ رکھے رہے۔ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ پچھ لوگ (سخت تکلیف کے باوجود) روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہی لوگ نافرمان ہیں۔ (مسلم ترندی۔ نسائی)

ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں، نبی علیہ نے بہال تک قرمایا۔ صائیم رمضان کا روز ہ رکھنا الیانی ہے جسیا کہ گھر پر رمضان کا روز ہ نہ رکھنا "(ابن ماجہ) مطلب ہیہ کہ آوی کے اندراگراس الیانی ہے جسیا کہ گھر پر رمضان کا روز ہ نہ رکھنا "(ابن ماجہ) مطلب ہیہ کہ آوی کے اندراگراس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سفر میں روز ہ رکھ سکے پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو در حقیقت وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ شریعت کو اپنے لیے مصیبت تھہراتا اور خدا کی نافر مانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ دین کی فطری راہ ہے بٹا ہوا ہے۔ ای دشواری اور مشکل کے پیش نظر حضور عقیقہ فرماتے ہیں:" روزے میں وصال سے بچا۔"وصال سے مراد یہ ہے کہ اس طرح ون رات مسلسل روزہ رکھا جائے کہ ورمیان میں نہ سحری کھائی جائے اور نہ افطار کیا جائے۔ نبی عقیقہ کو خدا نے خاص توت عطافر مائی میں نہ سحری کھائی جائے اور نہ افطار کیا جائے۔ نبی عقیقہ کو خدا نے خاص توت عطافر مائی میں نہ سے رکھی وصال کریں۔ (بخاری مسلم دغیرہ)

(۱۱) وَ عَنْ اَبِى هُويُوكَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْفَطَرَ يَوْمًا مِّنُ وَمَضَانَ فِي عَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنُ وَمَضَانَ فِي عَنْهُ صِيَامُ اللّهُ مِنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنُ وَالاداوَد) فِي عَنْهُ صِيَامُ اللّهُ هُو . (ابداؤد) توجعه: حضرت الوبريرة كهت عين كدرسول الله عَنْ فَيْ مَا يَا: " يَحْقَصُ رَمْضَانَ كَا اَيك روز والله كَا وَي مِولَى رَصْت كَ بغير ندر كه توسارى عمر ياساد ف زمان كروز في محى الله يودان ركي والدي مي المار في كروز في محى الله يودان ركي من الله يودان ركي من الله يودان ركي من الله يودان ركي الله الله يودان ركي من الله يودان والله يودان الله يودان الله يودان والله الله يودان الله يودان الله يودان الله يودان والله والله

تشویع: بیاری یا سفر کی حالت میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی بلاعذر کے رمضان میں کسی ایک دن روزہ نہیں رکھا تو حقیقت میں اس کی تلافی ممکن نہیں۔ وہ اس روزہ کے بدلے میں تمام عمریا قیامت تک روزہ رکھے پھر بھی بیروزے بغیرا جازت رمضان کے چھوڑے جوئے کسی روزہ کا بدل نہیں ہوسکتے۔

## نفل روز بے

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصُّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : يَا عَبُدَ اللَّهِ! اللَّمِ أُخْبِرُ آنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَ تَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُ صُمْ وَ ٱفْطِرُ وَ قُمْ وَ نُمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِعَيْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَاصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهُرَ صَوْمُ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدُّهْرِ كُلِّهِ صُمُ كُلُّ شَهْرِ ثَلَثَةَ آيَّامِ وَّاقْرَءِ الْقُرُانَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ آكُثَرَ مِنْ ذَالِكَ.. قَالَ: صُمُ اَفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ دَاءُ وُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَ اِفْطَارُ يَوْمٍ وَاقْرَءْ فِيْ كُلِّ سَبْع لَيَالِ مَرَّةً وَلاَ تَزِدُ عَلَى ذَالِكَ. ( بخارى ومسلم ) ترجمه:عبدالله بن عمرو بن العاص كبت بي كدرسول الله عظيفة في محص فرمايا: اعدالله! كيا مجھے بياطلاع نہيں ملى ہے كہتم دن ميں روزہ ركھتے اوررات كو (عبادت ميں ) كھڑے رہيے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول الله! میں ایسائی کرتا ہوں۔آپ نے فرمایا: "ایسانہ کرو۔روزہ بھی رکھواور کھاؤپیوبھی، رات میں کھڑے بھی رہواور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمھارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تمھاری آ تھے کا بھی تم پرحق ہے۔ تمھاری بیوی کا بھی تم پرحق ہے اور تمھارے ملاقا تیوں، مہمانوں کا بھی تم پرتق ہے۔جس شخص نے ہمیشہ دوز ہ رکھاای نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہرمہینہ کے تین دن کے روزے ہمیشہ کے روزوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہرمہینہ میں تین دن کے روزے رکھواور ہرمہینہ میں ایک قرآن پڑھو۔ " میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا:'' داؤڈ کی طرح روزے رکھ لیا کرو۔ بیروزہ کی بہترین شکل ہے ایک دن روزہ رکھو اورایک دن افطار کرواور ہفتہ میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس پراضافہ نہ کرو۔'' تنشويع: ال حديث سے كئى بنيادى باتيں معلوم ہوتى بين: يعنى روز سے اور عبادت كار مطلب برگز نہیں ہوتا کہ آ دی زندگی کے دوسرے مطالبات اور ضرور تول کو جول جائے۔اے برمعاملہ میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نفل روزے رکھے لیکن جمیشہ روزے رکھناصحیح نہیں ہے۔ وہ روزے بھی رکھے اور کھائے ہے بھی۔اس طرح راتوں میں عبادت بھی کرے اور آرام کے لیے بھی وقت نکالے۔

ہمیشہ دوزہ رکھنا ہے کو بے جامشقت میں ڈالنا ہے۔ اسلام میں جس روش کو پہند کیا گیا ہے وہ اعتدال کی روش ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے روزے کی اہمیت باتی نہیں رہتی۔ روزے سے جوفوا کد مقصود میں وہ بھی پورے طور پر حاصل نہیں ہوتے۔ جوشخص ہمیشہ روزہ سے رہے اس کے تمام دن مکساں ہوتے ہیں۔ روزے کے دنوں کا امتیاز غیر روزوں کے دنوں کے ذریعہ سے ہی ظاہر ہوتا ہے جس شخص کے بہاں غیر روزے کے دن ہی نہ آئیں اس کے روزے کوئی خصوصیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔

بعض صحابۃ کونی علی ہے نے پے درپے روزے رکھنے کی اجازت دی تھی۔ پے درپے روزے رکھنے سے مراد کثرت سے روزے رکھنا ہے نہ کہ بمیشہ روزے رکھنا۔

آدمی اگرائیان واحساب کے ساتھ ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھ لے تو گویا وہ بھیشہدوزے سے دہتا ہے۔ بھیشہ روزے سے رہتا ہے۔ مہینہ کے تین روزے اس کے پورے مہینے کو پاک اور منور رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عفصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ مہینے میں تین روزے رکھتے سے کے بہلے ہفتہ کے دوشنبہو۔ (ابوداود)

حضرت عائشہ ہے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ عظیمی ہر مہینہ میں تین روزے رکھتے تھے۔ فرمایا: کسی سے۔ انھوں نے کہا: ہاں۔ پوچھا کہ مہینے کے کون سے دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ فرمایا: کسی دن کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مہینے میں جس دن چاہتے رکھ لیتے۔ (ابوداؤد) معلوم ہوا کہ مہینے میں تین روزے کا فی ہیں جب چاہر رکھ لے، تیر ہویں، چود ہویں اور پندر ہویں کی کوئی قیر نہیں میں تین روزے کا فی چیس اس لیے بیروزے افضل ہے۔ لیکن ان کے سلسلہ میں اکثر احادیث اور آثار واقع ہوئے ہیں اس لیے بیروزے افضل سے جے جا کیں گے۔ مہینے کے تین روز وں کے علاوہ اور بھی دوسرے نفل روز وں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ ہر خض اپنی طاقت اور حالات کے لحاظ ہے ان میں سے انتخاب کرسکتا ہے۔

روزه کے فطری احکام

(١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَّا عَجُلُوا الْفِطُرَ.

توجمه: حضرت مبل بن سعد عدروایت ب کدرسول الله علی نظر مایا: "لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے حالت فیر میں ہیں گے۔" تشریع: منداح کی ایک روایت میں مَا عَجُلُوا الْفِطُرُ وَ اَخَرُوا السَّحُورُ بَهِی ہے یعنی لوگ اس وقت تک حالت خیر میں رہیں گے جب تک افظار میں جلدی کریں گے اور محری کھانے میں تاخیر کریں گے۔

ترمْدَى كَى آيِك روايت مِين ہے: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَخَبُّ عِبَادِتِي اِلَيَّ أَعُجَلُهُمْ فِطُرًا ـ " الله عز وجل فرما تا ہے، میراسب ہے مجوب بندہ وہ ہے جوافظار کرتے میں سب سے زیاوہ جلدی کرتا ہے۔ ''ابوواؤوکی روایت میں ہے: لا یَزَالُ الدِّیْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي يُؤِّجُرُونَ - " دِين ال وقت تك غالب رے گاجب تک کدافظار میں لوگ عجلت ہے کام لیتے رہیں گے کیونکہ یہود ونصار کی افظار میں تاخیرے کام لیتے ہیں۔''افظار میں جلدی کرنا اور تحری میں تاخیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کی نگامیں دین کی روح اور اصل مقصدے بٹی ہوئی نہیں ہیں بلکہ وہ حقیقت ہے آشنا ہیں۔ان کے یہاں جس چیز کی اصل اہمیت ہے وہ احکام کی روح اور ان کے مقاصد ہیں۔ آ دی کی نگاہ جب دین کی اصل اور غایت ہے ہے گانہ ہوجاتی ہے تو لاز ما اس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ آ دی احکام میں ظاہر کے لحاظ سے بے جااحتیاط اورغلومیں پڑ جاتا ہے۔اس کا پیغلواوراحتیاط ایک بڑی بھاری کا پیتادی تی ہے، وہ پیکداس کی نگاہ میں جس چیز کی اصل اہمیت حاصل ہونی جاہیے تھی اس سے وہ غافل ہو گیا ہے۔جس کام کوجس طرح انجام دینے کا تھم دیا گیا ہے اسے ای طرح انجام دینا چاہیے۔ آدی کو اپنی رائے اور اپنے ذوق کا یا بند ہونے کے بجائے خود کو خدا کے حکم کا پابند بنانا چاہیے۔ یجی تقوی اور بندگی کا اصل نقاضا ہے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غلبہ دین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کدابل ایمان دوسری توموں کے مقابلہ میں اپنی خصوصیت اور امتیاز کو ہاتی رکھیں۔

(٢) وَ عَنُ اَبِى هُوَيُرَّةٌ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُلْكِنَّة: لاَ تَصُومُ الْمَرَّأَةُ وَ بَعَلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

قرجمه: حفزت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جب عورت کا شوہر موجود ہوتو وہ بغیراس کی اجازت کے روزہ ندر کھے۔''

تشریع: شوہری موجودگی میں اگر نقل روز ہ رکھنا ہوتو اس سے اجازت لے لینی چاہیے۔ورنہ

ہوسکتا ہے کہ شوہرکومقار بت کی خواہش ہواور بیوی کے روزہ سے ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش اور کی نہ ہوسکے اور اس طرح ہاہم ناخوشگواری کی کیفیت پیدا ہوجائے۔اس کے علاوہ اس میں اور دوسری مصلحتیں بھی ہیں۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ احکام وین میں انسانی جذبات اور ضروریات کی کتنی رعایت رکھی گئے ہے۔

(٣) وَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ إِسْمُهُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطُرَ الصَّلُوةَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَ اَرُخَصَ لَهُ فِي الْإِفْطَارِ وَ اَرُخَصَ فِيهِ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَيْهِ لِلمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَيْهِ لِلمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا.

قرجمہ: بنی عبداللہ بن کعب بن مالک قبیلہ کے ایک شخص جن کا نام انس بن مالک ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: '' اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے نصف نماز کر دی ہے اور اسے روز ہ ندر کھنے کی اجازت دی ہے اس طرح اس عورت کو اجازت دی ہے جو بچہ کو دورہ بلاتی ہویا حاملہ ہو جبکہ اسے اپنے حمل یا بچہ پرکسی تنم کی تکلیف کا خوف ہو۔''

تنشویع: سفر میں مسافر کے لیے بیآ سانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ پوری نماز پڑھنے کے بجائے قصر
کرے۔ چار رکعت کی نماز ہے تو دوئی رکعت ادا کرے۔ای طرح اگر رمضان کا مہینہ ہے توسفر
کی حالت میں اسے بیا جازت حاصل ہے کہ وہ روزہ ندر کھے، جتنے دن کے روزے چھوٹ گئے
ہول سفر کے بعد انھیں پورا کرلے۔عورت اگر حاملہ ہے اور روزہ رکھنے سے کسی ضر رکا خوف ہے تو
وہ بھی روزہ ندر کھے۔ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرلے۔ای طرح اگر بچہ دودھ پی
رہا ہے اور مال کے روزہ رکھنے سے اس بات کا اندیشہ ہے بچے کو تکلیف ہوگی تو وہ اس وقت روزہ
ندر کھے۔ بیحدیث بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ دین میں انسانی مصالح اور ضرور بات کا حد درجہ
لخاظ رکھا گیا ہے۔

(٣) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: مَنْ نَسِى وَ هُوَ صَائِمٌ فَاكَلَ اَوُ شَرِبَ فَلَيْتِمٌ صَوْمَةً وَ فَإِنَّمَا اَطُعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ . (عَارَى المَّمَ الوداود، تذى) توجمه: حضرت الومريرة عدوايت بكرسول الشريقة فرمايا: "جسكى دوزه دارن بھول کر کھا پی لیا تو وہ اپناروزہ ( تو رنے کے بہائے ) پورا کرے کیونکہ اے اللہ نے کھلایا پلایا (اس نے قصد اُروزہ نہیں توڑا)۔''

تنشویع: مطلب یہ ہے کہ اللہ تو آدی کے تقوی اور اس کی نیتوں کود کھتا ہے۔ چوتکہ اس شخص نے جان ہو جھ کر نہیں بلکہ بھول کر کھایا پیا ہے اس لیے اس کے اس کھانے پینے ہے اس کے تقویٰ اور حکم خداوندی کے احترام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حقیقت کی نگاہ میں کھانے پینے کے باوجودوہ صائم ہے۔

(٥) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ؛ اَلصَّوْمُ يَوُمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفطِرُونَ وَالْاَصْحٰى يَوْمَ تُضَحُّونَ. (ايدادَان تَنَا

قرجمه: حضرت الوجريرة عروايت بكرسول الشاعية فرمايا:" روزه اى دن بجس دن تم روز ہ رکھواورافطارای دن ہےجس دن تم افطار کرو بقر بانی ای دن ہے جس دن تم قر بانی کرو۔ تشريح: يعني روز ع كا آغاز اوراختام اورقر باني كردن كالعين اجماعي فيصله كر تحت موكار جب قمری مینے کے لحاظ سے روزے اور قربانی کا وفت آجائے تو آدمی روزہ رکھے اور قربانی كرے۔اس كى توجەخاص طورے اس طرف رہنى جا ہے كداس كے اعمال ميس زيادہ سے زيادہ تقویٰ کی روح پیدا ہواس لیے اللہ کے یہاں اصل اہمیت اس کی نمیں ہے کہ کی نے روزہ کب رکھاء افطار کب کیا اور قربانی کس دن کی ، بلکہ اس کے پہال اہمیت روز ہ اور قربانی وغیرہ اعمال و عبادات کی ہے اور ان اعمال میں بھی اس کی نگاہ خاص طور سے اس روح اور جذبہ پر بھوتی ہے جو ان اعمال وعبادات کے میچھے کام کررہے ہوتے ہیں۔وہ قربانی بی کیا ہے جس کے پیھے فدائیت، جال ناری اور کامل حوالگی کا جذبه کام نه کرر با مواور ده روزه بی کیا ہے جود نیامیں آ دی کوان چیزوں ہے بے پرواند کردے جو حقیقاً مطلوب نہیں ہیں۔روایت میں ریجی ہے کہ ساراعرفات وقوف کی جگہ ہے۔ سارے منی اور مکہ میں جتنے راہتے ہیں سب نحر کی جگہ ہیں اور سارا مزولفہ جائے وقوف ہے (ابو داؤو) معلوم ہوا کہ دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی گئی ہے۔ اصل اہمیت اخلاص وللهيت كوحاصل ہے

(٧) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِي نَلْكُ : لاَ لَقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَّلاَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصْمُ ذَالِكَ الصَّوْمَ.
 (ابدائد)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ نی علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: '' تم رمضان سے ٹھیک پہلے ایک یا دوروز سے ندر کھولیکن جس شخص کا روزہ رکھنامعمول ہووہ روزہ رکھ لے۔''
تنشویع: مثلاً کسی کا پیریا جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول ہوا درا تفاق سے رمضان سے ٹھیک
پہلے بھی دن پڑتا ہوتو وہ روزہ رکھ لے۔ دوسر بے لوگ رمضان سے متصل روز سے ندر کھیں۔ پہلے
ہی دن پڑتا ہوتو وہ روزہ رکھ لے۔ دوسر بے لوگ رمضان سے متصل روز سے ندر کھیں۔ پہلے
اس لیے دیا گیا تا کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور امتیاز مشتبہ ند ہو۔

(4) وَ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْآكُوعُ اللَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظَةً رَجُلاً مِّنُ اَسُلَمَ يَوْمَ عَاشُورَآءَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَدِّنَ فِى النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ مِنَامَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لِ.
(ملم)

توجمه: حضرت سلمہ بن اکوئ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے تعبیلہ اسلم سے ایک آ دمی کو عاشوراء کے دن روانہ فرما یا اور حکم ویا کہ لوگوں میں پکار کر کہددے کہ جس شخص نے روزہ نہ رکھا ہو وہ رکھ لے اور جس نے کھالیا ہووہ ایناامساک رات تک پورا کرے۔''

تشریح: لینی جس نے کھے کھائی لیا ہوا ہے بھی شام تک کھے کھانا پینائیس چاہے۔روزے کے دن کا دب واحر ام اس پر بھی لازم ہے۔

(٨) وَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيْة: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا: فَإِنَّكَ لَمُ تُوالِينَ اللهِ عَلَيْظِيْةً: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا: فَإِنَّكَ مُؤَامِنَ اللهِ عَلَيْهُ فِي ذَٰلِكَ مِثْلِى إِنِّى آبِيْتُ فَإِنَّكَ مُؤَامِنَ الْآعُمَالِ مَا تُطِيقُونَ.
 يُطْعِمُنِي رَبِّى وَ يَسْقِينِي فَاكُلُفُوا مِنَ الْآعُمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

قوجمه: حفزت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بچوصوم وصال ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اس معاملہ میں تم میرے جیسے نہیں ہو۔ میں تو رات اس طرح گزارتا ہول کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پس تم اعمال کا اتنائی باراٹھا وَجِنے کی شمعیں طاقت ہو۔"

تنشویع: روزہ پرروزہ رکھنا جس کے درمیان میں افطار نہ کیا جائے اس کو وصال کہتے ہیں۔ نی عظیمت اس طرح کے روزے رکھتے تھے لیکن امت کواس لیے منع فر مایا کہ وہ اس سے نا قابل برواشت مشقت میں پڑجائے گی۔اپنے بارے میں فرمایا کہ میرامعالمہ دیگر ہے۔ مجھے خداالی روحانی قوت عطافر ما تا ہے کہ میں وصال کرسکتا ہوں۔عام لوگوں کو وہی بوجھ اٹھانا چاہیے جو وہ اٹھاسکیس۔

#### اعتكاف

(۱) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُو الْآوَاحِوَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكُفَ اَزُوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

رَمْضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكُفَ اَزُوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

ترجعه: حضرت عائشٌ فرماتی چین کرفی عَلَیْ معنان کِ آخری عشره چین اعتکاف فرماتے عصرت کے افرائ (ابتمام ہے) اعتکاف تھے یہاں تک کرانش نے آپ واٹھا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج (ابتمام ہے) اعتکاف تھے۔

تشریع: رمضان میں نبی علیہ کا شوقی عباوت حددرجہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان کے آخری ایا میں تو خاص طور ہے آپ اللہ کی عباوت میں مشغول ہوتے تھے۔ رمضان کے آخری ویں دن بالکل اللہ کے لیے فارغ کر لیتے اور مبحد میں معتلف ہوجائے تھے۔ اعتکاف کی حقیقت ہے ہے کہ آدی ہر طرف سے یک موجو کر اللہ سے لولگائے اور اس کے آستانے پر (بعنی مبحد میں) پڑجائے اور ای کی باداور عبادت میں مشغول ہوجائے۔ معتلف ہوکر بندہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیق تعنق اپنے رب سے سواکس اور سے نہیں ہے اس کی جلوت اور خلوت دونوں اللہ بی کا اس کا حقیق تعنق اپنے رب سے سواکس اور سے نہیں ہے اس کی جلوت اور خلوت دونوں اللہ بی کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی روح در حقیقت بی کے ہندہ اپنے کو خدا کے کے لیے فارغ کرو سے پر قادر ہو سکے۔ روزے اور اعتکاف میں ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے کے لیے فارغ کرو سے پر قادر ہو سکے۔ روزے اور اعتکاف میں اعتکاف میں اعتکاف کا بہترین زمانہ مجھا گیا ہے۔ روزے کو اعتکاف میں اعتکاف کا بہترین زمانہ مجھا گیا ہے۔ روزے کو تھا اور اس طرح کاروزہ بھی مشروع ہوا تھا جس میں آدمی خدا کے اعتکاف کی بہترین کرانہ تھی خاص طور سے رمضان کا آخری تھا اور اس طرح کاروزہ بھی مشروع ہوا تھا جس میں آدمی خدا کے سواکس سے گفتگونیس کر سکتا تھا۔

اعتکاف کا بہترین زمانہ رمضان کا ہے اوراس میں بھی خاص طور سے رمضان کا آخری عشرہ یہی وجہ ہے کداعتکاف کے لیے ای کوخاص طور سے نتخب فرمایا گیا۔ حضور علیقے ہرسال رمضان میں اعتکاف فرماتے تتھے۔ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال آپ نے دوعشروں کا اعتکاف فرمایا۔ (٧) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَمُرٌ بِالْمَوِيْضِ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَتُ: اَنُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ كَمَا هُوَ وَلاَ يَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَتُ: اَنُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ يَعْمَوُهُ وَلَا يَعْرِبُ عَلَيْكُمْ (ابواؤد) يَعُودُ الْمَرِيْضَ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.

قرجمہ: حضرت عائشہ فرماتی میں کہ حضور علیقہ حالت اعتکاف میں بیمار کے پاس سے گزرتے توجس طرح گزرہ ہے۔ ابن عیشی کہتے توجس طرح گزرہ ہوئے گزرتے بھیرتے نہیں تھے۔ اس کی بیمار پری فرماتے ۔ ابن عیشی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی علیقہ حالت اعتکاف میں بیمار پُری فرماتے تھے۔ " تتشویعے: حالت اعتکاف میں بیمار پُری فرماتے تھے البتہ گذرتے ہوئے بیمار کی وجہ سے آپ تھیم کرتو عیادت نہیں فرماتے تھے البتہ گزرتے ہوئے بیمار کی فرم سے کہ وہ دنیا سے گزرتے ہوئے بیمار کی ان فرم واریوں کو جوان پر ایپ دل کو اس طرح وابستہ نہ کریں کہ ای کے ہوکر دہ جائیں۔ دنیا کی ان فرم واریوں کو جوان پر فرائی بین مورد کریں گئین ان کارخ بمیشہ آخرت کی جانب رہے، وہ ای کی طرف بمیشہ فرائی بین ، پوراضر ورکریں گئین ان کارخ بمیشہ آخرت کی جانب رہے، وہ ای کی طرف بمیشہ فرائی بین ، پوراضر ورکریں گئین ان کارخ بمیشہ آخرت کی جانب رہے، وہ ای کی طرف بمیشہ

عازم مفرد ہیں۔ مدور میں

(٣) وَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلَّكِمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ آخِيَا اللَّيْلَ وَ اَيُقَظَ اَهُلَهُ وَ شَدَّ الْمِنْزَرَ.

توجمه: حضرت عائش مروایت بر که نی عظیم کا حال بین اکه جب رمضان کا آخری عشره آتا تو زیاده سے زیاده شب بیداری فرماتے اورانی بیویوں کو جگاتے (تاکدوه بھی زیاده سے زیاده اللہ کی عبادت کریں) اور آپ تہدید کس لیتے۔"

تشویع: رمضان کے آخری عشرہ میں نبی عظی نیادہ سے زیادہ رات میں بیدار موکر اللہ کی عبادت کرتے۔

'' تہبیئد کس لیتے'' بیرمحاورہ ہے،مطلب ہے ہے کہ آپ پورے ذوق وشوق کے ساتھ عبادت کے لیے مستعد ہوجاتے تتے اور عبادت میں لگ جاتے تتے۔

### شبوقدر

(١) عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِّنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْآوَّلِ وَ أُرِى نَاسٌ مِّنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْعُوَابِرِ فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشُرِ الْعُوَابِرِ.

قرجمه: حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدانھوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ساہ 'تم میں سے پچھلوگوں نے اول سات تاریخوں میں شب قدرد پھی ہا درتم میں سے پچھلوگوں نے اول سات تاریخوں میں اسے پچھلوگوں نے آخر کی سات تاریخوں میں اسے دیکھا ہے۔ پس تم آخر کی وی تاریخوں میں اسے تلاش کرو۔''

تشویع: بعنی اگرتم شروع کی سات تاریخوں میں شب قدر تلاش نہ کر سکتو اب رمضان کی آخر کی دی تاریخوں میں اسے تلاش کر ویعنی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرہ اور شب قدر کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرد۔ رمضان کی ان مخصوص تاریخوں میں شب قدر ہوئے کا زیادہ امکان ہے۔ کچھالل ایمان نے ان راتوں میں شب قدر دیکھی بھی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

شب قدر و مخصوص رات ب جے خدانے خاص فضیلت عطا کی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو خیروبرکت کا سرچشمہ ہے۔ جو کام بزاروں مہینوں میں نہ ہواوہ اس ایک رات میں انجام یا یا۔ اس رات کی فضیلت کی اصل وجہ بینیں ہے کداس میں قرآن نازل ہوا تھا بلکہ قرآن اس رات میں اس لیے نازل کیا گیا کہ بیافضل رات تھی۔ نزول قرآن ے اس رات کی فضیلت ظاہر ہوئی جس رات کوخدا کی عنایت ورحت سے خاص نبیت حاصل ہو وہ رات بھی خیروبرکت سے خالی نہیں ہو عتی ۔ خداکی رحت ہرتحدید سے مرتر ابے۔جوچیز بھی اس ہے مس ہوا دراسے اس ہے کوئی نسبت حاصل ہوتو پینسبت وائی قدر کی حامل ہوگی ، بیکوئی عارضی چیز برگز ند ہوگی۔ای طرح اگر کسی مقام پرخدا کا غضب ظاہر ہوا ہوتو اس مقام کو بھی ہمیشہ کے لیے خوف واندیشہ کامقام مجھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی عظیمہ جر ( قوم شود کے علاقہ ) ہے گزرے تو فرما یا کہ ظالموں کے گھرول میں واخل نہ ہو۔ اگرواخل ہوتو روتے ہوئے داخل ہو۔ بچوکہیں ایبانہ ہو کہتم پر بھی وہ عذاب آجائے جوان پر (شمود پر) آیا تھا۔ پھرآ گئے نے اپنی سواری کو ڈائٹا اوراے تیزی سے بڑھایا یہاں تک کہ تجر پیچےرہ گیا(مسلم) ایک روایت میں یہ جھی ہے کدلوگوں نے وہاں کے کنووں سے پینے کے لیے پانی لیا تھا اور اس سے آٹا بھی گوندها نضاراً پ نے تھکم دیا کہ وہ یانی پھینک دیا جائے اورآ ٹااونٹوں کوکھلا دیا جائے اور تھم دیا کہ

پینے کا پانی اس کنویں سے لیس جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹئی (پانی پینے) آتی تھی۔ (مسلم)
مثب قدر کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی اس کا موقع رکھا گیا ہے کہ خدا اپنے بندوں
کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائے اور بندہ اپنے رب کی خصوصی تو جداور عنایت کا جو یا ہو سکے۔
چنانچے حدیث میں ہے: إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً لاَ یُو اَفِقُهَا رَجُلٌ مُسُلِمٌ یَسْعَلُ اللَّهَ
حَیْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْاِحْرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ ذَلِکَ سُکُلُ لَیْلَةِ۔ (مسلم، دواہ جابر)
من جو بھلائی بھی چاہے اللہ اس کوعطافر مائے گا اور سے ہردات میں ہوتی ہے۔"
کی جو بھلائی بھی چاہے اللہ اس کوعطافر مائے گا اور سے ہردات میں ہوتی ہے۔"

# 3

ج کے اصل معنی ہیں زیارت کا قصد کرنا۔ ج میں ہر طرف کے لوگ کعبہ کی زیارت کا قصد وارادہ کرتے ہیں ای لیے اس کا نام جج رکھا گیا ہے۔ جج کودین میں بنیاد کی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں ارشاد ہواہے:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً \* وَ مَنْ كَفَرَ فَإِلَيْهِ سَبِيلاً \* وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلْمِيْنَ 0 (آل مران: ٩٤) "كَفَرَ فَإِنَّ سَلَا مِووه اس كَا حَ الْعُول بِرالله كَا بِهِ تَلْ بِحِوه اس كَا حَ الله على مِنْ الله عالم على الله على ا

جی کے لیے جاناحقیقت کی نگاہ میں خدا کی لگار پرلیک کہنا ہے۔خدا کی طلبی پراس کے در پر حاضری دینا ہے اس لیے قدرت رکھنے کے باوجود جو شخص فریضنہ کج سے غافل ہے وہ در حقیقت خدا ہے منے پھیرے ہوئے ہے۔خدا ہے منے موڑ کرآ دمی خودا پنے او پرظلم کرتا ہے،اس سے خدا کا ہجو نہیں بگرتا۔

اللہ نے کعبہ کوسرا پاخیر و برکت اور ساری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ یہ خالص تو حید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم اوران کے بیٹے حضرت اساعیل نے اس گھر کی تغییر خدا کے حکم سے کی تھی۔ اس تغییر کی جگہ ہمی اللہ بھی نے تجویز فرمائی تھی۔ اس گھر کو اپنا گھر کہہ کر خدانے اس کی عظمت اورا ہمیت بڑھا دی ہے اور دنیا میں اے مرکزیت عطافر مائی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ نمی ہیں جنھیں اللہ نے ساری دنیا کا امام قرار دیا ہے۔ حضرت

ابراہیم کوہدایت فرمائی گئی کہ وہ لوگوں ہیں جی کی عام منادی کرادیں تا کہ جولوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں۔ وہ سب کے سب اس مرکز ہے وابستہ ہوجا کیں۔ سال ہیں ایک بارجی کے لیے بیہاں جمع ہوں اور اس گھر کا طواف کریں۔ سب مل کر خدا کی عبادت کریں، قربانی کریں، خود بھی کھا کیں اور ننگ دست اور محتاج لوگوں کو بھی کھلا کیں۔ کعبدایک طرف حقیقی عبادت گاہ اور اصل مسجد ہے دوسری مسجد ہیں اس کی قائم مقام ہیں۔ دوسری طرف اس گھر کی تغییر کے بنیاد کی مقاصد میں کمزوروں ، محتاجوں اور مسکینوں کی خبرگیری بھی شامل ہے، اس طرح کھبہ پورے دین کا مرکز قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے ہم معنی مرکز قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے ہم معنی کہ وہ تو کی وابستگی خدا کے دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے ہم معنی کہ وہ تو حید خالص کا پیا می بن کر لوثنا ہے۔ اس کے اندر بیجذ بدا بھر تا ہے۔ اس گھر کا جی کر کے آ دئی تو حید خالص کا پیا می بن کر لوثنا ہے۔ اس کے اندر بیجذ بدا بھر تا ہے۔ اس کے دور تو حید کے پیام کوساری دنیا بیس عام کردے۔

جے ایک پہلو ہے سب ہے بڑی عبادت ہے۔ خداکی محبت میں آدمی اپنا کاروبار اور اپنے عزیز وں اور ساتھ وں کوچھوڑ کر لمباسفر کرتا ہے، پھراس کا بیسفر عام سفروں کی طرح نہیں ہوتا۔
اس سفر میں وہ خداکی سرف متوجہ رہتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا گھر قریب ہوتا جاتا ہے آتش شوق و محبت اور زیادہ بھڑتی جاتی ہے۔ وہ اپنے گنا ہوں سے شرمسار ہوتا ہے، سپچ دل سے توبہ کرتا اور خدا سے نیک عمل کی توفیق طلب کرتا ہے۔ سرز میں بجاز میں وافل ہوتا ہے تواسلام کی صدافت اور عظمت کا احساس بے انتہاء بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ نگا ہوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ دل میں خدا اور اس کے دین کی عظمت و محبت کا ایسائنٹش بیٹے جاتا ہے جو مرتے وم تک توفییں ہوتا۔

ی کے جینے مراہم میں ان سب ہے آدی کے دل پر توحید کا نفش قائم ہوتا ہے۔ آج کے اعمال میں سب سے پہلا ممل احرام با ندھنا ہے۔ احرام ایک انتہائی فقیراندلیاس ہے جس میں آدی بس ایک تہبند با ندھ لیتا ہے۔ کندھوں پرایک چادرڈال لیتا ہے۔ سرکونٹگائی رکھتا ہے۔خواہ کوئی صدر مملکت ہو یا عام شہری ،سب کے سب ایک سطح پر نظر آتے ہیں۔ سارے امتیازات ختم ہوجاتے ہیں۔ احرام با ندھنے کے بعداس کی زبان سے ریکلمات نکلتے ہیں:

میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ یقینا حمر تیرے بی لیے ہے سارے احسانات تیرے بی میں۔ اور شابی سراسر تیری ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں۔"

بیالفاظ تو بتاتے ہیں کہ غلام اپنے آتا کی لکار پر لبیک کہتا ہوا، آتا کے گن گاتا ہوا چلا آرہا ہے۔ ہرنماز کے بعد، ہر بلندی پر چڑھتے اور ہر پستی کی طرف اڑتے ہوئے اور ہرضج بیدار ہوکر بلندآ وازے یکی کلمات د ہراتا ہے۔مکمین وافل ہوکر کعبہ پنچتا ہے، تجراسود کو بوسد بتا ہے اور کعد کا طواف کرتا ہے۔ کعد کے گروسات چکر لگا تا ہے۔ چرمقام ابرائیم پر یامجدحرام کے اندر کہیں دور کعت تماز ادا کرتا ہے۔ پھر صفاکی پہاڑی پر جو کعبہ کے قریب ہی ہے چڑھتا ہے، كعبه يرنظر والتاب- يكار المقتاب- الله اكبر (اللهسب سے براب) لا إله إلا الله (الله ك سواكوئي النبيس)اس كے بعد نبی عظیف پر ورود وسلام بھيجا ہے اور ہاتھ پھيلا كر جو پچھ مانگنا ہوتا ب،الله سے مانگنا ہے۔ پھر فیچ آتا ہاورسامنے کی دوسری پہاڑی،مروہ، کی طرف تیز قدموں ے چاتا ہے جے سعی کہتے ہیں۔اس پر بھی پہنچ کروہ تکبیر جہلیل اور درود اور دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ای طرح وہ سات بارسعی کرتا ہے۔ ۸ رذی الحجبہ کی صبح کولوگ مکہ ہے منی کی طرف روانہ ہوتے جیں۔ بیمقام مکرے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے ٩ رذی الحجری صبح كوحدودرم ے باہر جا کرعرفات کے میدان میں پڑا ؤ ڈالتے ہیں (۱) پھرای شام کو بیرا مجمع مز دلفہ جا کرتھ ہرتا ہے، پھر • ارذی المجیکومٹی واپس آ جاتا ہے، پھرسب لوگ جمرہُ عقبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر سات کنگریاں مارتے ہیں، پھرمنی ہیں قربانی کرتے ہیں، پھروہاں بال منذواتے یا ترشواتے ہیں، چر مکہ بھنج کر طواف کرتے ہیں۔ چرمنی کو واپس ہوتے ہیں۔ وہاں دویا تین روز قیام رہتا ہے۔ان ایام میں مرروز تینول جمرول پرسات سات بارتھیر کے ساتھ کنگریاں مارتے ہیں۔

تیسرے دن ان ستونوں پرسنگ باری کرکے مکہ واپس ہوتے ہیں اور سات بار کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیطواف وواع کہلاتا ہے۔ اس طواف کے بعد جج سے فراغت ہوجاتی ہے۔ جج کے دوران ہیں کبھی امام کے خطبے سنتے ہیں کبھی لیڈنگ، اللّٰهُمَّ لَیُنگ کہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں۔ بین جلت کی نماز اوا کرتے ہیں۔ بین جگہ کوچ کرتے ہیں۔ بین جلت کی نماز اوا کرتے ہیں۔ بی چی دورت کی لوگوں کو کیمپ کی بیں۔ بی چے کے بیمراسم ایک فوجی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ پاٹی چھ دورت کی لوگوں کو کیمپ کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ جج میں یوں تو ساری عبادتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن جہاد نہ اس کو خاص مشابہت حاصل ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے ایک خطبے میں فرمایا: '' جب جہاد سے اس کو خاص مشابہت حاصل ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر نے ایک جہاد ہے۔ '' (بخاری)

ع کی ایک ایک چیزمومن کے دل میں تو حیداور خدا کی محبت کا نقش قائم کرتی اوراہے جال نثاری اور فدویت کا جذبہ بے اختیار عطا کرتی ہے۔ کعبہ موس کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اس امت ے تعلق رکھتا ہے جس کے ظہور میں آنے کی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اور جس کے بریا کیے جانے کا مقصد سے کہ وہ خدااوراس کے دین کے لیے وقف ہو۔ جراسودیر ہاتھ رکھ کراہے بوسددينا ايك طرف اس بات كى علامت ب كدآ دى خداك باتھ ميں باتھ دے كرخدا سے اپنے عہد بندگی کی تجدید کرر ہاہے، دوسری طرف یہ بوسددر حقیقت مجوب کے سنگ آستاند کا بوسے ۔ کعبہ کا طواف، فدویت اور جال نثاری کے اس فطری جذبہ کا اظہار ہے جو ہرمومن کے دل میں ایخ مجوب آقاکے لیے پایاجاتا ہے۔خداتواس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کے گردگھوم سکے۔اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اپنی فطری خواہش کواس کے گھر کا طواف کر کے پورا کریں۔اس طرح خداکی ذات تواس سے بلندو بالاتر ہے کہ کوئی اس کے دامن سے لیٹ کر التجا ئیں کر سکے۔ ہماری نارسائیوں پر ترس کھا کراس نے ہماری تسکین کامیرسامان کیا ہے کہ ہم اس کے دامن سے لیٹ کر این آرز دئیں پیش کرنے کی آرزواس کی چوکھٹ سے لیٹ کر پوری کرلیں۔ چنانچ طواف اور مقام ابراہیم پردورکعت نمازے فارغ ہونے کے بعد مُلْتَزَمْ سے چٹ کردعا میں مانگتے ہیں۔ صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنااس بات کا اظہار ہے کہ ہم اس طرح اینے مالک کی خدمت اوراس کی خوشنودی کے لیے سرگر معمل رہیں گے۔ابراہیم اوراساعیل کا راستہ ہی جارا راستہ ہے۔ جمرات کے ستونوں پر کنگریاں مارنا در حقیقت ابر ہی کے کشکر کی تباہی کی یادگار ہے، جو عین حج کے موقع پر کعبہ کوڈ ھانے کے لیے آیا تھا جھے کنگروں اور پیقروں کی بارش سے اللہ نے تباہ وہریا دکر کے رکھ دیا۔

قربانی حقیقت میں قرآن کے الفاظ میں '' ذرج عظیم'' ہے۔ جو حضرت اساعیل کا فدریہ قرار دیا گیا ہے۔ خدا کی راہ میں جانور قربان کرنا اپنے آپ کو قربان کرنے کا قائم مقام ہے۔ یہ درحقیقت اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری جان خدا کی نذر ہے۔ جب وہ اسے طلب کرے گا ہم اے پیش کردیں گے، جب بھی خدا کی راہ میں خون بہانے کی ضرورت پیش آئے گی ہم اپنا خون بہائے کو درنہ محض جانور کو قربان کردینا بجائے خود کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کداس کے بہائیں گے درنہ محض جانور کو قربان کردینا بجائے خود کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کداس کے بیچھے کوئی عظیم اور پاک جذبہ کام نہ کردہا ہو، چنا نچاللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآتُهَا وَ للْكِنْ يِّنَالُهُ النَّقُوىٰ مِنْكُمُ اللَّهُ لللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآتُهَا وَ للْكِنْ يِّنَالُهُ النَّقُوىٰ مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَآتُهَا وَ للْكِنْ يِّنَالُهُ النَّقُوىٰ مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّاللّٰ الللّٰ الللّٰ اللَّهُ الللَّالَالَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللل

'' نہ ان ( قربانی کے جانوروں ) کے گوشت اللہ کو کٹنچتے ہیں اور نہ ان کے خون <sup>میک</sup>ن تمھاراتقو ٹی اس تک پہنچتا ہے۔''

قربانی کا حکم صرف مکہ میں تج ہے موقع پر اداکرنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے والے مسلمان جہاں بھی ہوں اس موقع پر انھیں قربانی کرنی چاہیے۔ آخضرت عظیمت جب تک مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے۔

# مج كى حقيقت

(١) عَنْ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: خَطَبُنَا رَسُولُ اللهِ مَلْكُ فَقَالَ: يَاآيُهَا النَّاسُ قَدْ فُرضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُوا. (مسلم نَانَ)

قرجمه: حفرت ابو بريرة بروايت بكرسول الله علية في بم لوكول كوخطاب كرت بوع فرمايا: "الوكواتم يرج فرض كيا كياب توتم في كرور"

تشریع: جج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔جولوگ ج کرنے کی قدرت رکھتے میں ان پر ج کرنا فرض ہے۔ رائح قول کے مطابق جج کے فرض ہونے کا تھکم 9 ھیں آیا۔ •اھ یں نی علی کے خواب کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفات کے صرف بین مہینے پیشتر ج کیا۔ بیرج مجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ ای ج کے موقعہ پر عرفات کے میدان میں آپ پر قرآن کی بیرآیت نازل ہوئی: اُلیّوْمَ اکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وُ اَتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاسْلاَم دِیْنًا ﴿ (المائدو: ٣) ' آج میں نے تمحارے لیے تمحارے وین کو کمل کر دیا اور تم پراپی تعمت پوری کردی اور میں نے پہند کیا کہ تمحارا دین اسلام ہو' جے اسلام کا آخری اور محیل رکن ہے۔ بندے کو اگر مجج تج نصیب ہوجائے تو گویا اے سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگیا اور اے ایک نعمت حاصل ہوگئے جس سے بڑی نعمت کا تضور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکا۔

حضرت ابن عباس في ايك روايت ب كدآ پ في رايا: بَدَابُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ اَقْرَعُ بُنُ حَابِسُ اَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمُ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْفَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنُ زَادَ فَتَطُوعُ عَدِ الْحَرَى مِن حَابِسُ كُورِ عَبِي اللَّهُ عَلَيْ مُورِ عَلَيْ وَالْحَبُ مِن حَابِسُ كُورِ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحَبُ مَن وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْحَبُ مَن وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِن كَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ مَن وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُّ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُّ عَلَيْكُوا وَالْحَبُّ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْلُولُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْحَبُّ عَلَيْكُوا وَالْحَبُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَى عَلَيْكُوا وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَمَالَ عَلَيْكُولُوا وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْحَبُّ مِن اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْعَلَى عَلَيْكُولُوا وَالْمُ الْمُؤْمِلُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْلُولُوا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ عَلَيْكُولُوا وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ

(٢) وَ عَنَ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ آيُ الْعَمَلِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجِّ مَّبُرُورٌ.
 مَاذَا؟ قَالَ حَجِّ مَّبُرُورٌ.

توجمه: حفرت ابو ہر يرة عدروايت بكرسول الله عَنْطَالَة عدد يافت كيا كياكه كونسائل افضل ب؟ آپ نے فرمايا: الله اوراس كرسول پرايمان لا نادوريافت كيا كيا: پركون سا؟ فرمايا: الله كى راه ميں جہادكرنا - بو چھا كيا: پركون سا (عمل افضل ب)؟ آپ نے فرمايا: "ج مرور" تشفريح: ہرم ل كوا بى جكہ كوئى نہ كوئى خصوصيت اور فضيات حاصل ہے - ج بعض پہلووں سے نہ صرف يہ كرسب سے بڑى اور جامع عبادت ب بلكہ زندگى كى تمام سى وجهد كا حاصل بھى ہے -ج ميں بنده اپنے رب كے حضور حاضر ہوتا ہے اور قدم قدم پراس كے صدقے ہوتا ہے - ايك بندے کے لیے اس سے بڑھ کراور سعادت کی بات کیا ہو عتی ہے ۔ بیضیب اللہ اکبرلو شخ کے جائے ۔۔

(٣) وَ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهِ قَالَ: يَقُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: اِنْ عَبُدًا صَحْحُتُ لَهُ جِسْمَةً وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ اَعْوَام لاَ يَفِدُ اِلْيُ لَمَحُرُومٌ.

(اين جان يَتِيْقَ)

قرجمه: ايوسعيد خدريٌ مي روايت بكرسول الله عليه في أمايا كدالله عز وجل فرماتا ب: "ميس نے بندے كوجسمانى صحت بخشى اوراسے فارغ البالى عطاكى (ان نعمتوں كے باوجود) پائچ سال گزرگئے۔وہ ميرى طرف نہيں آيا، پس وہ محروم ہے۔"

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُوجِبُ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُوجِبُ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: الرَّادُ وَالرَّاجِلَةُ. (ترزي، ابن اج)

قرجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ یارسول اللہ! کیا چیز قج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا: "زادِراہ اورسواری۔"

قشریع: بین اگراس کے پاس اتن رقم ہے کہ وہ اپنے الل وعیال کے کھانے پینے کا انظام کرسکے اور مصارف سِر برداشت کر سکے تو اس پر جج واجب ہے۔اگروہ جج نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔

(٥) وَ عَنْ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُلْتَظِيَّهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللّهَ يَنْزِلُ اللّهِ مَلْتَظِيَّهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللّهَ يَنْزِلُ اللّهِ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِهِمُ الْمَلْئِكَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا اللّه عِبَادِى اتَوْنِى شُعْثًا عُبُرًا ضَا جَيْنَ مِنْ كُلّ فَحِ عَمِيْقٍ الشَهِدُكُمُ آنِى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلْئِكَةُ يَهُرُ اللّهُ عَزَوجَلٌ قَدْ غَفَرْتُ يَا رَبِ فُلاَنَ كَانَ يُرَهِّقُ وَ فُلاَنَ وَ فُلاَنَةً قَالَ: يَقُولُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ، فَمَا مِنْ يَوْمٍ الْكُثَرَ عَتِيْقًا مِنَ النّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً.

قر جمه: حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''عرفہ کے دن اللہ آسانِ ونیا پر نزول فرما تا ہے اور فرشتوں کے درمیان مج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔ فرما تا ہے: میرے بندوں کو دیکھوجو پریشان بال گروآلود اور راستوں میں چیختے بکارتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ میں شخصیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انھیں پخش دیا۔ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہا۔ رب! ان میں فلال شخص بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ براہے، گنہگار ہے۔ فلال شخص اور فلال عورت بھی ہے (جو گنہگار ہیں)۔اللہ عزوجل فرما تا ہے، انھیں بھی میں نے بخش دیا۔رسول اللہ علیصے فرماتے ہیں کہلوگ کسی دن عرفہ کے دن سے زیادہ آگ ہے چھٹکارانہیں حاصل کرتے۔''

تنشریع: الله دنیا پر عرفہ کے دن اللہ خاص نگاہ کرم فر ما تا ہے۔ عرفہ کا دن ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے جس دن تمام حج کرنے والے میدان عرفات میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔

خدا کے حضور بندے کی ہیں حاضری اپنے اندرا تنااثر رکھتی ہے کہ اس ہے دل کی بڑی سے بڑی سیابی بھی دور ہو عمق ہے۔ بیالگ بات ہے کہ کوئی اس قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور قج سے والیس آ کر پھر بھی آلود گیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوجائے جن سے وہ قج کی برکت سے چھٹکارا حاصل کررکا تھا۔

(٧) وَ عَنْ آبِى أَمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُمْ : مَنْ لَمُ تَحْمِسُهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ أَوْ سُلُطَانٌ جَآئِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُثُ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.
 شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

قوجمہ: ابوامامۃ عروایت ہے کدرسول اللہ علیہ فی فرمایا: '' جس کونہ کی صرح خرورت نے روکا ہواورنہ کسی روکے والے مرض نے اور نہ کسی ظالم حکمرال نے اور پھراس نے جج نہ کیا اور اس مالت میں اسے موت آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کرمرے یا نصرانی بن کر۔' مالت میں اسے موت آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کرمرے یا نصرانی بن کر۔' تعشویعے: قدرت رکھنے کے باوجود جج سے ففلت بر تنااس بات کی علامت ہے کہ بندے کا رخ بجائے خدا کی طرف ہونے کے کسی اور طرف ہے۔جووا بستی اسے تو حیداور مرکز تو حید ہونی بجائے خدا کی طرف ہونے کے کسی اور طرف ہے۔جووا بستی اسے خدا کو بھی ایسے خدا کو بھی ایسے نافر مان اور ناسیاس خض کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو چاہے کرے البینت میں استعظاع الله علی الناس جبت کرے اور جس حالت میں چاہے مرے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّاسِ جبت کرے اور جس حالت میں چاہے مرے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّاسِ جبت کی قدرت رکھتا ہووہ اس گھر کا جج کرے اور جس نے سرنیا تو اللہ تمام و نیا والوں سے بے نیاز ہے۔'' اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جواس خانہ کو بہتک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہووہ اس گھر کا جج کرے اور جس نے سرنیا تو اللہ تمام و نیا والوں سے بے نیاز ہے۔''

يېودونساري ج نبيس كرتے تھے۔اس ليےاس حديث ميں ج نه كرنے والول كو يېودو نساري ئے شهر دى گئى ہے۔ ج سے بروائى درهنيقت كفرى روش ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہيں: "جولوگ قدرت ركھنے كے باوجود ج نبيس كرتے ،ميرا بى چاہتا ہے كمان پر جزيد كا دول۔ " بين " جولوگ قدرت ركھنے كے باوجود ج نبيس كرتے ،ميرا بى چاہتا ہے كمان پر جزيد كا دول۔ " بين فريُرةٌ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: اَلْحَاجُ وَالْعَمَّادُ وَفُدُ اللّهِ إِنْ الْمَعَوْدُولُ وَفُدُ اللّهِ إِنْ الْمَعَوْدُولُ وَفُدُ اللّهِ إِنْ الْمَعَوْدُولُ وَفُدُ اللّهِ إِنْ الْمَعَوْدُولُ وَفُدُ اللّهِ إِنْ اللّهِ اِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی عظیمہ نے فرمایا:'' نج اور عمرہ کرنے والے خدا کے وفد ہیں (جواس کی بارگاہ میں جارہے ہیں)اگروہ اس سے دعا کریں تووہ ان کی دعا قبول فرمائے اوراگروہ اس سے مغفرت طلب کریں تووہ ان کی مغفرت فرمائے۔''

قنشریع: اس حدیث سے جج اور عمرہ کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ جج اور عمرہ در حقیقت خداکی جناب میں بندے کی حاضری ہے۔ ایسی صورت میں خداکی رحمت سے بیابعید ہے کہ وہ ان لوگوں کی درخواستوں کو روفر مادے جواس کے در تک پاک آرز و میں اور احمیدیں لیے پہنچ ہوں۔ اس لیے بیفیج ہوں۔ اس لیے بیفیغ خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اگر وہ مغفرت کے طالب ہوں گے تو ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ججہ کہ کہ عالمت محفرت فرمائے گا۔ وال کی مغفرت فرمائے گا۔ وال کی عادت ہے جو کعبر کی زیارت کے ساتھ اوا کی جاتی ہے۔ عمرہ کسی وفت بھی کر کتے ہیں، جج کا وقت مقرر ہے۔ عمرہ اکسیے اوا کرتے ہیں۔ جج اجتماعی شکل میں اوا کیا جاتا ہے۔ عمرہ میں جج بی کے پچھمراہم اوا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جج کو اللہ نے ان لوگوں پر فرض قرار دیا ہے جو جج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن عمرہ فرض نہیں ہے۔ نہائی و بیعی کی دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا: وَفُدُ اللّٰهِ فَلَافَةُ الْغَاذِيُ وَالْحَاجُ وَالْمُعُنَمِرُ وَالْدَ عَیْنَ خُصُ خدا کے مہمان ہیں: جہاد کرنے واللہ جی کرنے والا۔ اور عمرہ کرنے والا۔ "

مناسكوج

(١) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى. (العالَاتِينَ

قرجمه: حضرت عاكثة عدوايت بكرسول الله علية فرمايا: " خان كعبكا طواف كرنا،

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات پر کنگریاں مارنا، بیرسب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام

تشویع: مطلب مد بے کہ طواف سے اور کنگریاں مارنا وغیرہ جج کے اعمال ومناسک بذات خودمطلوب نبيل بين بلكه بيرب ايك مهتم بالثان مقصد كے حصول كاذر بعد بيں۔وہ مقصد بخدا کے ذکر کا قیام، خدا کی توحیداوراس کی عظمت کا اظہار واعلان بیہ بات ٹھیک ای طرح کی ہے جیسے قرباني كي بارك من قرآن من ارشاد مواج: لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَازُّهَا وَ لَكِنْ يِّنَالُهُ التَّفُويٰ مِنْكُمُ اللَّي ٢٥) "ندان قرباني كي جانورون) كي كوشت خدا كو يَنْجَعْ إن اورند ان کے خون اکین تمحارا تقویٰ اس تک پہنچا ہے۔'' اس لیے اصل مقصد ، بمیشہ اور برعمل میں

(٢) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْآحُوَصِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكِنَّهُ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الُوَدَاعِ: أَيُّ يَوُمِ هٰذَا؟ قَالُوًا: يَوُمُ الْحَجِّ الْآكُبَرِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَآثَكُمْ وَ اَمُوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانَ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ٱلاَّ لاَّ يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودًا عَلَى وَالَّذِهِ ٱلاَّ وَ إِنَّ الشَّيْطَنَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا آبَدًا وَ لَكِنُ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيُمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرُضَى بِهِ (این ماجه رندی)

ترجمه: حضرت عمره بن اللحوص كت بين كديس في جية الوداع مين رسول الله عليه كويه فرماتے سنا: بیکون ساون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا جج کا دن ہے۔ فرمایا: '' تمھارے خون، تحارے اموال ،تمحاری آبرو، تمحارے درمیان ای طرح حرام ہے جس طرح تمحارے اس دن اورتمحارے اس شہر میں حرام ہے۔ خبر دار! کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اینے آپ پر ہی کرتا ہے۔ خبردار! کوئی باپ اپنی اولا دیراورکوئی بیٹاایے باپ پرظلم نہیں کرتا خبر دار! شیطان بمیشے کے لیے اس بات سے مایوں ہوگیا کہ تمھارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے۔لیکن تم اینے ان اعمال میں اس کی اطاعت کر و گے جنھیں تم معمولی سمجھو گے پس وہ آنھی پرخوش اور راضی ہوگا۔'' تشريح: الي آخرى في كموقع يرجب آپ سب سے رفصت ہوئے اور اپنا اہم تاریخی خطبددیا۔اس خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم آئ کے دن اور اس شہر کمہ میں لوگوں کی جان ، مال اور ان کی عزت و آبرو کی حرمت کا خیال رکھتے ہواور کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے ٹھیک ای طرح تم پر لازم ہے کہ تم اپنے درمیان میں بھی ان کا احترام کرواور کسی کو کسی طرح کا نقصان نہ چنچنے دو۔ آئ کا ون توائی لیے آیا ہے اور سیمقد ک مرز مین توائی لیے ہے کہ تم پاک باز ، راست رواور خدا کے اطاعت گزار بندے بن سکواور ہرایک کے حقوق کو پیچانواور تم سے ایک ایسی مثالی اجتماعی کا ندیشہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی مثالی اجتماعیت وجوو میں آئے جس میں کسی کو کسی سے ضرراور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ ہرایک دوسرے کے حقوق کا پوراپور ااحترام کرتا ہو۔

آپ نے فرمایا کہ جب کوئی فخص کسی پرظلم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنا برا کرتا ہے اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے خواہ اے اس کاشعور ہویا نہ ہو۔

فرما یا کہ شیطان بمیشہ کے کیے ماہوں ہوگیا یعنی اب تو ایسانہ ہوگا کہ یہاں بت برتی ہوا ور ہرک وکفر بھیلے، البتہ یہ فرائی تم میں پیدا ہو سی ہے کہ تم بہت سے گناہ کے کامول کو معمولی اور ہلکا تصور کرنے لگو اور ان سے بہتے کی کوشش نہ کرو۔ شیطان کے لیے یہ چیز بھی خوشی اور تسکیل کا باعث بنے گی۔ حضور علی ہے کا کوشش نہ کرو۔ شیطان کے لیے یہ چیز بھی خوشی اور تسکیل کا باعث بنے گی۔ حضور علی ہے کہ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا بھینا بھی اس ہے۔ حضرت عاکش اور ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: یَا عَائِشَهُ اُلِیاکَ وَ مُسَلِّ مِن اللَّهِ طَالِبًا (ابن ماج، داری، البیج فی فی شعب الابمان)' اے عاکش ایس میں خدا کی جانب سے ایک مطالبہ کرنے والا (فرشتہ ) بھی ہے۔ '' حضرت الس کنا ہول کے سلسلہ میں خدا کی جانب سے ایک مطالبہ کرنے والا (فرشتہ ) بھی ہے۔ '' حضرت الس کہتے ہیں: اِنْکُمُ مِنَ الشَّعْرِ کُنَّا نَعُدُهُ عَلَی عَقِدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعْرِ کُنَّا نَعُدُهُ عَلَی عَقِدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعْرِ کُنَّا نَعُدُهُ عَلَی عَقِدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُولِ مِنَّا اللَّهِ مِنَ الْمُولِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمُولِ مِنَّا اللَّهِ مِنَ الْمُولِ مِنَ اللَّهُ عِنَ الْمُولِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمُولِ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَی عَقِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عِنَ الْمُولِ اللَّهِ عِنَ الْمُولِ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّعْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّعْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلُ- (الإداده دارى)

قرجمه: حضرت ابن عباسٌ م روايت ب كه رسول الله عليظة نے فرما يا: '' جو شخص عج كاراده كرلة و پھر جلدا ہے يوراكر ہے۔'' تشریع: نیک کام میں بلادج تا خرنہیں ہوتی چاہے۔ مہلت عرمعلوم نہیں کب فتم ہوجائے گ۔
اگر زندگی باتی بھی رہی تو کیا خبر آئندہ کے حالات سفر ج کی اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں۔
(٣) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْتُ يُهِلُّ مُلَيِّدًا يَقُولُ: لَبَيْکَ، لأَ شَرِيْکَ، لاَ شَرِيْکَ لَکَ لَبُيْکَ إِنَّ الْحَمُدُ وَاليَّعْمَةُ لَکَ وَالْمُلُکَ لاَ شَرِيْکَ لَکَ، لاَ شَرِيْکَ لَکَ لَبُيْکَ اِنَّ الْحَمُدُ وَاليَّعْمَةُ لَکَ وَالْمُلُکَ لاَ شَرِيْکَ لَکَ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُولُا اِ الْکَلِمَاتِ.
(خاری اسلم)
مرک بال سے ہوئے اور مرتب ہے۔ آپ فرماتے ہے: حاضر ہوں اے اللہ! میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ یقینا حمد صفور حاضر ہوں۔ یقینا حمد صفور حاضر ہوں۔ یقینا حمد صفور حاضر ہوں۔ حاصر ہوں۔ یقینا حمد سارے احمانات تیرے ہی ہیں۔ بادشاہی سراسر تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں سراسر تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں سراسر تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس اسلم تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ ان کلمات سے زیادہ نہ کہتے۔ "

تشریع: آپ تبید کہرے تے اور آپ کے بال جے ہوئے مرتب تے بالکل ای طرح جیے عشل کے بعد سرکے بال بالکل مرتب اور جے ہوئے ہوئے ہیں۔ پریٹان و پراگندہ نہیں ہوتے۔اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو اپنی جناب میں حاضری کا بلاوا دیا تھا (ائے: ۲۷) تبید کے کلمات در حقیقت خداکی اس طبی کا جواب ہیں۔ گویا بندہ خداکی طبی کے جواب میں بیوش کرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے کہ خداوندا! میں جان و ول سے تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ جھے آپ جہال طلب فرما کیں میں بسروچھم تیرے حضور حاضر ہوں۔ خدمت میں حاضر ہوں۔ جھے آپ جہال طلب فرما کیں میں بسروچھم تیرے حضور حاضر ہوں۔ (۵) وَ عَنْ عَائِشَدٌ قَالَتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قُو اَلَّهُ لَيَدُنُو ثُمُّ يُنَاهِى بِهِمُ الْمَائِكَةَ فَو اِللَّهُ لَيَدُنُو ثُمُّ يُنَاهِى بِهِمُ الْمَائِكَة فَیْقُولُ: مَا اَرَادَ هُولُ لاَءِ۔ (سلم) فَیَقُولُ: مَا اَرَادَ هُولُ لاَءِ۔

قرجمه: حضرت عائشة عددايت بكرسول الله على في دن ايمانيس جسين الله عرف ك دن عن زياده (اين) بندول كوآتش دوزخ سد بائى بخشا بور (اس دن) وه بهت بى قريب بوجا تا ب-ادران پر فخر كرتے بوئ فرشتوں سے كہتا ہے: يدلوگ كيا چاہتے ہيں؟" تشويح: ذى الحج كى نويں تاريخ كوع فات كے ميدان ميں جب لا كھول كى تعداد ميں خدا كے بندے اپنے خدا کی طبی پرجمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بجز ونیاز کا اظہار کرتے اور اس کی سامنے بجز ونیاز کا اظہار کرتے اور اس کی عنایات اور پخشش کے طالب ہوتے ہیں تو خدا کی رحمت ان سے بے انتہاء قریب ہوتی ہے۔
میدان عرفات کا پی تنظیم اجماع اتنی برکات اور خصوصیات کا حال ہوتا ہے کدان کا احاط ممکن نہیں۔
کتنے ہی خدا کے بندے اس مبارک اجماع کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے اور خدا کے یہاں مغفرت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو بیا جماع تو حید خالص کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور خدا ان کے بارے ہیں آتش دوز نے سے رہائی کا فیصلہ ای طرح فرما دیتا ہے جس طرح میدان حشر ہیں دو بہت سے لوگوں کے بارے ہیں مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس جس طرح میدان حشر ہیں منازے کے اس عظم اجماع کا معاد سے قریبی تعلق ہے۔ بیا جماع میدان حشر ہیں ہمارے کو شویر پیش کرتا ہے۔
میں شرخیس کہ جے کے اس عظیم اجماع کا معاد سے قریبی تعلق ہے۔ بیا جماع میدان حشر ہیں ہمارے کو شرے ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے۔

میظیم اجتماع جورجوع الی اللہ اورخدا کے حضور بندوں کی حاضری کا منظر پیش کررہا ہوتا ہے اللہ کو بے حدمحبوب ہے۔ خدا اپنی پسندیدگی کا اظہار فرشتوں کے درمیان ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ریدمیر ہے بندے کس مقصد ہے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری رحمت ومغفرت کی طلب اور میر ہے تھم کی تخیل کا جذبہ بی ہے جوانھیں یہاں تھینج کرلایا ہے۔

﴿لا وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اَلطُّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلُوةِ إِلَّا انْتُكُمْ تَتَكَّلَّمُونَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ اللَّا بِخَيْرٍ.

(زندی،نائی)

قوجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: ' خانۂ کعبہ کے گرو طواف کرنامش نماز کے ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تم طواف میں بات چیت کرتے ہو۔ پس جو کوئی طواف کی حالت میں بات چیت کرتے تو وہ اچھی اور بھلائی بی کی بات کرے۔' قشر ویعج: طواف کعبہ اپنی روح اور مقصد کے لحاظ ہے مش نماز کے ہے بیعنی طواف میں شخصیں اس کی اجازت ہے کہ تم آپس میں بات چیت کرولیکن نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمازاپی حقیقت کے اعتبار سے خدا کی یا داور بندے کی اپنے رب کے لیے شفتگی اور گرویدگی اور اظہار بجز و نیاز کے سوا اور کیا ہے۔ طواف کی بھی یہی حقیقت ہے۔ طواف خدا کے ذکر کے لیے ہے۔ طواف میں بھی بندہ گرویدگی اور جاں نثاری کے اس جذبہ کا اظہار کرتا ہے جوائی کے دل میں اپنے رب کے لیے پایاجا تا ہے۔ اس لیے طواف میں افوادر العینی باتوں سے پر بیز کرنا چاہیے۔ نسائی کی ایک روایت میں حضرت ابن عمر کا بی تول بھی موجود ہے: '' اَقِلُوا مِنَ الْكَلاَم فی الطَّوَافِ فَإِنَّمَاۤ اَنْتُمُ فِی الصَّلوةِ۔'' طواف کی حالت میں بہت ہی کم بات چیت کرو۔ اس لیے کہ طواف کرتے ہوئے در حقیقت تم نماز میں ہوتے ہو۔''

## فح اور عمره

(١) عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَهَادُ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ۔

(اللَّهِ عَلَيْكِ وَالْمَرْأَةِ ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ۔

توجعه: حفرت ابو ہريرة سے روايت ہے كه رسول الله عصف نے فرمايا: " بچ، بوڑھ، ناتوال اور عورت كے ليے فج اور عروبى جهادہ۔"

تشویع: مطلب سے کہ جولوگ معذور ہونے کی وجہ سے جہاد نیس کرسکتے آتھیں جہاد کا اجرو اوّ اب ج اور عرب سے انھیں کہ افسی نفس کی وہ اور عربی ہے اور عربی کہ افسی نفس کی وہ پاکیزگی اور بلندی جو جہاد کے فر دیعہ سے حاصل ہوتی ہے جج اور عربی سے حاصل ہوجائے ۔ جج اور عمرہ اپنی ہونی اس لیے اگر کوئی شخص اور عمدہ بیں ، اس لیے اگر کوئی شخص اور عمدہ بیں ، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوسکا تو وہ جج وعربی سے جہاد کے اجروثواب کا مستحق ہوگا جس طرح وہ شخص خدا کے بہاں جہاد کے اجرکا مستحق ہوگا جو اپنے گھرسے جہاد کے ایر ماروقع ندویا۔

کے ادراوے سے نکل پڑا تھا لیکن موت نے اسے میدان جہاد بیس دشمنان حق سے نبردا زیا ہونے کا موقع ندویا۔

(٧) وَ عَنْ اَبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ خَرَجَ حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عُازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَجُوَ الْغَاذِي وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ. اَوْ عَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَجُوَ الْغَاذِي وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ.

(جيني في شعب الأيمان)

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جو محض جج یا عمرہ یا جہاد کے ارادہ سے نکلا، پھر راہتے ہی میں اسے موت آگئی تو اللہ اس کے لیے جہاد، جج اور عمرہ کرنے والے کا تواب ککھ دیتا ہے۔'' تشریع: صدق دل ہے جب انسان خداکی راہ میں نکل پڑاتو وہ اجرکا مستحق ہوگیا۔ خواہ گھر ہے نکلتے ہی موت اس ہے اس کی مہلت چھین لے اورائے مل کا موقع ندد ہے۔ بجائے مل کے اس کا اظام میں اس کے لیے کافی ہوگیا۔ خداتو لوگوں کے ارادوں اور ان کے دلوں کو دیکتا ہے۔ اس کے بہاں تو قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ (تروی) قرآن میں بھی ارشاوہ وا ہے: وَ مَنْ یُخُرُجُ مِنْ ایکیت مُهَا جِرًا اِلَی اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُخُرِکُهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْكُ: تَابِعُوَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانَ الدُّنُوبُ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْتَ الْحَدِيْدِ. (نَانَ)

قرجمه: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: '' کیے بعد دیگرے جم اور عمرہ کروکیونکہ مید دونوں گنا ہوں کواس طرح ختم کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل پچیل کوختم کردیتی ہے۔''

تشدر بیعی: بعنی جس طرح بھٹی کی گرمی ہے لوہ کارنگ اوراس کا میل کچیل زائل ہوجا تا ہے ای
طرح جج اور عمرہ آ دی کے گنا ہوں کو مٹاتے اوران کے برے اثرات کوآ دی کے ذبن وقلب سے
دور کرتے ہیں اوراس کا رشتہ اس خدا ہے قائم کرتے ہیں جو تمام بھلائیوں اور پا کیزگیوں کا
سرچشمہ ہے۔ اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ گناہ اور گناہ کے انسان کے دل و دماغ پر جو
اثرات مرتب ہوتے ہیں بفسِ انسانی کے لیے ان کی حیثیت زنگ اور میل کچیل کی ہے جے دور
کیے بغیرانسان کی شخصیت اوراس کی زندگی میں تکھار نہیں آ سکتا۔

(٣) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِّ قَالَ: لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسُلاَمَ فِي قَلْبِي اَتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: أَبُسُطُ يَمِينَكَ فَلَا بَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِى، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَمُرُو ؟ قُلْتُ: اَنْ اَشْتَرِطَ، قَالَ: تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ: اَنْ مَالَكَ يَا عَمُرُو ؟ قُلْتُ: اَنْ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ يَعْفَرَلِي قَالَ: مَا عَلِمُتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ الْهِجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ الْهِجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اللهِ عُرَةً تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَ اَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، (سَلَم)

قوجمه: حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا خیالی ڈالا تو میں نبی عظامیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اپناہا تھ بڑھائے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اپناہا تھ بڑھائے تا کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ نے اپناہا تھ بڑھا دیا۔ میں نے اپناہا تھ کھینج لیا۔ آپ نے فرمایا: عمروا شمعیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، فرمایا: تم کیا شرط کرنا چاہتے ہوں ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے گنا ہول کو بخش دیا جائے۔ فرمایا: ''اے عمروا کیا تم نہیں جانے کہ اسلام پچھلے گنا ہول کو ڈھادیتی ہے۔ جج بھی پچھلے اسلام پچھلے گنا ہول کو ڈھادیتی ہے۔ جج بھی پچھلے گنا ہول کو ڈھادیتی ہے۔ جج بھی پچھلے گنا ہول کو ڈھادیتی ہے۔ جج بھی پچھلے گنا ہول کو ڈھادیتی ہے۔ ج

تشویع: حفرت عمرو بن العاص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میر اارادہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں۔ لیکن شرط میہ ہے کہ جھے ہے جوخطا کیں ادر گناہ کے کام اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں،ان کومعاف کردیا جائے۔

آپ ئے فرمایا کہ جب آدی کفریا شرک کوٹرک کر کے صدق ول سے اسلام قبول کر گئر کے کر کے صدق ول سے اسلام قبول کر گئرت کے کہ اسلام قبول کر گئرتا ہے تو اس کے چھلے گناہ اپنے آپ معاف ہوجاتے ہیں۔ وہ تاریکی سے اجالے میں آجا تا ہے۔ اسے ایک تن اور پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شرک و کفریا اس سے پیدا ہوئے والی دوسری آلائشیں سب اس سے دور ہوجاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے: فُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْ آ اِنْ یَّنْتَهُوْ اینفَقُرُ لَفِهُمْ مَّا فَذَ سَلَفَ (الانقال: ۳۸)" ان سے کہدوہ جھول نے کفرکیا ہے کہ اگروہ باز آجا میں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جا کیں گے۔"

سی حدیث بتاتی ہے کہ گناہوں سے پاک صاف کردینے کی جو خاصیت اسلام قبول
کرنے میں ہے وہ خاصیت اور تا ثیر بجرت اور ج میں بھی موجود ہے۔ بجرت اور ج جیسے اعمال
ایک پیبلو سے تجدید ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے لاز ماان میں وہی خاصیت ہوئی چاہیے
جو اسلام لانے میں ہے۔ آ دمی بجرت ای وقت کرسکتا ہے جبکہ وہ گھریار اور مال ودولت پر اپ
ایمان اور اسلام کو ترجی دے۔ ای طرح اپنے عزیز وں ، دوستوں اور اپنے کاروباروغیرہ کو چھوڑ کر
جے لیے روانہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آ دمی نے اپنی خواہشات کے مقابلہ میں خدا کے
تھم کو محترم سمجھا۔ اس طرح ہجرت یا جی کرنے والے شخص کے ایمان ویقین میں اگر ضعف اور

كمزورى بهى آگئ تقى تو بجرت اور في جيسائل تجديدايمان كي هيئيت ركه اس ويابنده ازسرنو اہے رب سے عہد بندگی استوار کررہا ہے۔اوراس طرز زندگی کو اختیار کرنے کاعزم کررہا ہے جو خدانے اس کے لیے پندفر مایا ہے۔ اس سے پہلے اس نے اگر خطائیں یا گناہ کے کام کیے بھی ہیں تو درحقیقت اب اس نے خدا کی طرف رجوع کرلیا۔ آدی کے اندراخلاص عمل پیدا ہی نہیں ہوسکتا جب تک کدوہ خدا کی طرف رجوع نہ ہو۔اس لیےاس کا رجوع گنا ہوں کی معافی کے لیے كَافِي بِ: أَلتًا يَبُ مِنَ الدُّنْبِ كَمَنُ لا فَنُبَ لَهُ " كنامول عقوبرك والااليام علي اس فے گناہ کیابی نہ تھا" اگر کسی کی ججرت یا جج محض لوگوں کودکھانے کے لیے ہے یااس کے چیچے كونى مادى غرض كام كررى موتواليي جرت ياايي في كاس حديث مين ذكر تبيل فرمايا كياب-(٥) وَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن جَرَادٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: حُجُوا فَإِنَّ الْحَجّ (طراني في الاوسط) يَغُسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغُسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ. ترجمه: عيدالله بن جراد ع روايت بكرسول الله علي في فرمايا: " في كروكيونك في

كنابول كواس طرح دهوديتا بيعي ياني ميل كودهويتاب-"

تشریع: یمی خاصیت اس ایک حدیث میں نماز کی بیان قر مانی گئی ہے جس میں نماز کوشس سے تشبيه دي گئ ہے۔

(٧) وَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ إِنَّ مَنْ اَتْنِي هَلَـَا الْبَيْتَ فَلَمُ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ.

قرجمه: حضرت الومريرة عدوايت بكرسول الله علية فرمايا: "جر شخص في ال (خانة کعبه) زيارت کي اور نة وکسي شهواني بات کاار تکاب کيااور نه کسي فيق و فجو ريس مبتلا ہوا تو وہ اس طرح پلٹاجس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔"

تشریع: یعنی وہ گناہوں سے بالکل یاک صاف ہوکر لوٹنا ہے۔اس حدیث میں جن باتوں ے ج كے دوران ميں بحنے كا ذكر كيا كيا ہے ان كا ذكر قرآن ميں بھى ملتا ہے: ألْحَدُّ أَشْهُرٌ مُّعْلُوْمَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوْقَ ٧ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ ﴿ (البقره: ١٩٤)'' في كي كي الحصائے پيچائے مہينے بيں توجس كى نے ان ميں في كارادہ كرليا تو (اسے

يد خيال رے كر) ج ميں نيتوشهوت كى كوئى بات جائز ہے نفسق و فجو راور نياز اكى جھاڑا۔"

یوں تو ہر نیک عمل کی بیر خاصیت ہے کہ اس کی وجہ ہے آدمی کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور اس سے گناہ ہوا کے ہیں۔ انسان کا اخلاق ورست ہوتا ہے اور اسے پاکیزگی اور طہارت ففس کی دولت حاصل ہوتی ہے لیکن تج میں بیر خاصیت خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ جج ایک بڑی عبادت ہے۔ اسے اگر اس کے پورے آداب وشرا انط کے ساتھ اور اکیا جائے تو یقینا نیر عبادت آدمی کی زندگی کو بدلنے اور اسے نیکی تفوی کی اور ضدا پرتی کے ساتھ اور اسے نیکی تفوی کی اور ضدا پرتی کے ساتھ ال وینے میں ڈھال وینے میں ڈھال وینے کے لیے گائی ہے۔

(2) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: ٱلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَآءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ. (عَارَى وَالْمَ)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: '' ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جوان کے درمیان میں سرز دہوئے ہوں اور فج مبر در کا بدلہ تو ہس جنت ہے۔''

تفشویع: هج مبرور سے مرادوہ ج ہے جس میں ج کے جملہ آداب کا لحاظ رکھا گیا ہو، جو پاک اور مخلصانہ ہو۔ اس حدیث میں بھی ای حقیقت کا اظہار ہے جس کا اظہار پھیلی صدیث میں کیا گیا ہے۔ عمرہ پھیلے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جا تا ہے۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی پھیلے گنا ہوں کے رہے افرات کونش انسانی سے دور کر تا اور انسان کو پاکیز گی بخشا ہے۔ عمرہ صرف بھی نہیں کہ اللہ کے گھر کی آبادی اور رونق کا سب بتنا ہے بلکہ اس سے دلوں کی آبادی اور زینت بھی وابست ہے۔ ج اتنی بڑی عبادت اور انسان کے اخلاق والمان کا اثناز بروست مظاہرہ ہے کہ اس فریضہ کو انجام دینے والا خدا کے یہاں جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بشرطیکہ ج کے بعدوہ اپنی زندگی بیس کوئی ایسارویة اختیار نہ کرے جوخدا پرسی کے منافی ہو۔

حَجَ كَوْطرى احكام (١) عَنْ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيْكِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْكَ خَآجًا فَكَانَ النّاسُ يَاتُهُ \* اَنَ مِنْ قَائِلِ يَا رَسُولَ اللّهِ! سَعَيْتُ قَبُلَ اَنْ اَطُوْفَ وَ اَخَرْتُ شَيْئًا اَوُ قَدَّمْتُ شَيْنًا فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ إلَّا رَجُلُ إِقْتَرَضَ عِرُضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَّ هُوَ ظَالِمٌ فَذَالِكَ الَّذِي حَرَجَ وَ هَلَكَ. (ابوراور)

قرجمہ: اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ آج کے لیے تکا تو لوگ
آپ کے پاس آتے سے (اور آپ سے آج کے مسائل در یافت کرتے سے ) تو کوئی کہتا تھا کہ یا
رسول اللہ! طواف کرنے سے پہلے میں نے (صفاوم وہ کے درمیان) سعی کرلی یا کسی کام کو بعد
میں کرلیا (جے پہلے کرنا چاہیے تھا) یا پہلے کرلیا (جے بعد میں کرنا چاہیے تھا)۔ آپ (برخض کو)
میں جواب دیتے سے کہ کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ البتہ حرج تو اس میں ہے کہ کوئی ظاماً کسی مسلمان شخص کی عزت و آبر وکو محروح کر کے لیے البار ہلاک ہوا۔

قتشویع: مطلب بیہ ہے کہ ج کے مراسم اور اعمال میں پھے تقذیم و تاخیر ہوگئی۔ کوئی عمل پہلے کرنے کا تھااسے غلطی ہے بعد میں کرلیا یا کوئی کام بعد میں کرنا چاہیے تھااسے پہلے کرلیا تو یہ کوئی الی بات نہیں ہے کہ جس سے آدمی کے دین و ایمان میں کوئی خلل واقع ہوتا ہو یا اس سے نا قابلِ علافی نقصان ہوتا ہو۔ حرج اور نقصان کی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس کردار کو کھود ہے جوایک موس کا نا قابلِ علافی نقصان ہوتا ہو۔ حرج اور نقصان کی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس کردار کو کھود ہے جوایک موس کا بات ہے۔ ج کے مراسم کی ادائیگی میں کوئی تقذیم و تاخیر ہوگئی تو یہ کوئی آئی پریشانی کی بات ہے۔ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص مومنا نہ کردار واخلاق کو بھول جاتا ہے تو البعد یہ تشویش کی ہات ہے۔ خاص طور سے اگر ج کے دوران میں وہ کی کے ساتھ زیاد تی کرتا اور اس کی آبر وریزی کرتا ہے تو عاص طور سے اگر ج کے دوران میں وہ کی کے ساتھ زیادتی کی کھی علامت ہے۔

(٢) وَ عَنُ آبِى رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ آنَّهُ آتَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ آبِيْكَ وَاعْتَمِرُ.

(رَّمْنَ اللَّهِ الرَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُمْرَالُهُ اللَّهُ اللَّ

قرجمه: حضرت الورزين عقبل كتب بين كدوه في عقبي كا خدمت بين حاضر موك اورع ض كيا: يارسول الله! ميراباب بهت بوژها ب، وه في اور عمره كى طاقت نهين ركفتا اورندسوارى پرسفر كرف كى اس بين قوت ب-آب في فرمايا: " اپناپ كى طرف سے في اور عمره كرلو" كرف كى اس بين قوت ب آب خاء رئجل إلى النّبي عَلَيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ مَثَلِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصُنَعُ بِشِقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا فَتَحُجَّ رَاكِبَةً وَ لِتُكَفِّرُ يَمِيْنَهَا. (ابرداؤد)

توجمه: حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ نی عظیقے کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! میری بہن نے پیدل چل کر چ کرنے کی تذر مانی ہے۔اس پر نبی عظیقے نے فر مایا: '' اللہ کو تیری بہن کی مشقت کی کوئی حاجت نہیں یا وہ مشقت پر ثواب دینے سے رہا۔ وہ سواری پر جا کر چ کرے اورانی قتم کا کفارہ دے۔''

تنشر بیع: بینی اللہ کواس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہلا وجہ مشقت میں ڈالے۔اجر و تواب کا موجب اخلاص وطاعت ہے نہ کہ وہ تکلیف ومشقت جو بےضرورت ہوجس کو کسی نے بلاکسی حقیقی ضرورت کےاسپے اوپر لازم رکھا ہو۔

(٣) وَ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ َ رَاى رَجُلاً يُهَادِى بَيْنَ إِبُنَيَهِ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ اَنْ يُمُشِى فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنْ تَعَذِيْبِ هِذَا نَفْسَهُ وَامْرَهُ اَنْ يُرْكَبَ.

وَامْرَهُ اَنْ يُرْكَبَ.

(٥) وَ عَنْ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ.

سلمن پیعی میں اور تہبند استعال کریں۔ کیکن اگر کسی کے پاس بھوتے اور تہبند نہیں ہیں تو وہ موزے اور پا جامہ استعال کرسکتا ہے۔ دین میں انسان کی مجبور یوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی موز ہ استعال کرتا ہے تو وہ موزے کواو پرے اتنا کاٹ دے کہ پشت پا کھلا رہے۔

8008

## وعا

دعا بند ہے کی پکار اور خدا کی جناب بیں اس کی درخواست ہے۔ ایک مسلم وموش شخص خدا کو چھوڑ کر کسی دوسر ہے کوئیں پکار تا۔ اس کی زبان پر خدا ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ خدائے واحد کی عظمت و کبر یائی کے اظہار کے لیے اس کی زبان وقف ہوتی ہے۔ اس کے اس عمل میں ساری کا نئات اس کی ہم نوا ہوتی ہے۔ موس صرف اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ ای کو دہ حاجت روائی کے لیے پکار تا ہے۔ ای کے حضور وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ کے لیے پکار تا ہے۔ ای کے وہ پرو ہے ای کو اپنا پناہ دہندہ اور کارساز سجھتا ہے۔ یہی اس کا دین اور ایمان ہے۔ جس دین کا وہ پیرو ہے حقیقت میں وہی ساری کا نئات کا دین ہے۔ چنانچ قرآن میں ارشادہ وا ہے:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ \* وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ٥

'' ہروہ چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے خدا کی شیخ کرتی ہے اور وہ زبردست اور حکمت والاہے۔''

ایک دوسری جگه فرمایا:

يَسْتَلُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ (الرَّان:٢٩)

'' آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اس کے سامنے وست وسوال دراز کیے ہوئے ہیں'۔''

ایک مومن اورمسلم کوای بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کو پکارے اور صرف ای سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے (الاحراف:۵۵،اسجہہ:۱۲) ایک خدا کو پکارنا،خدا کی بندگی اور عبادت میں داخل ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا اور ہے کسی اور ہے چارگی کی حالت میں اسے آواز دیتا ہے تو اس طرح در حقیقت وہ خدا کی آقائی و بالا دس کا اعتراف اور اپنی بندگی وعاجزی کا افر ارکرتا ہے۔ وہ خدا کے حضورا پنا بجز و تذلل بی تیش کر کے اس کی عنایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت اور اظہار بجز و تذلل بجائے خود عبادت بلکہ روح عبادت ہے فود عبادت بن علی اس کا عنایت کی طالب ہوتا ہے۔ یہ اللہ ایک اس کے فود کی اس کی اس کے فود کی اس کی اس کے خدا کوچھوڑ کر کسی دوسرے کو لیکارنے کو قرآن شرک اور صلالت قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آینوں میں دعا اور لیکارے اللہ کی عبادت مراد ہے۔ مثلاً:

> وَ اَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَةُ (الاراف:٢٩)

" برعادت من النارْح تحيك ركواوردين كوفالص اى ك ليدرك رات إلاو" مُو الْحَيُّ لاَ إلله إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط

(10:05:41)

'' وہ زندہ جاوید ہے۔اس کے سواکوئی الٹرمیس۔پس وین کوای کے لیے خالص کر کے اے بکارو''

وَ أَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أُو (الجُن: ١٨) " تجد الله ي كي لي بير - پئ تم الله كساته كى اوركونه پكارو-"

آ دی کے لیے بیسب سے بڑی نعمت ہے کہ دہ اپنے رہ کی طرف کامل میسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ مائل ہو۔ دعامیں طلب، ثناء بمبت، انابت اور توجہ الی اللہ دغیرہ دہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جواہل ایمان کاسر مایہ حیات ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

(۱) چنانچائن تيميد في الله الفيروية بنصين كفال الدِّل و كفال الدّب "عوديت المباكرة الدّب " عوديت المباكرة الدّب الدائبالي عائزى الدّب المباكرة في المباكرة في المدائبالي عائزى الدائبالي محبت كانام به " (رسالة العوديت وسفد ٢٨) الن قيم لكنة بين البيادة في من خصفت له بلا محبية بفاية اللّب والدُخصُوع، فمن أخبينة وله تكن خاضعًا له، لم تكن خابدًا له، و من خصفت له بلا محبية لم تكن غابدًا له ختى تكون مجالة عاضعًا "عادت كي دوخاص اصل بين البيالي محبت المباكي بحواد المستى كالمرت المباكرة محمد المرتم المرت عاجرى موادر محبت ساته و الرقم الى حاجة كي موادر محبت ساته و المرتم المرت المرتم عاجرى موادر محبت من منابر المرتم عاجرى عاجرى عاجرة كي موادر محبت المدود الله والمرتب المرتم الله والمرتب المرتم المرتب المرتب المرتم المرتب الم

أَدْعُوْا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيةً \* إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَلاَ مُعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَ خُفْيةً \* إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَلَمَعًا اللهِ فَي الْلَهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (الا مواف: ٥١،٥٥) إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (الا مواف: ٥١،٥٥) أَنْ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (الا مواف: ٥١،٥٥) أَنْ رَبُ وَعَاجِزَى كَما تَعَوَّرُ اللهِ عَبِينَ مِن الملاح كا بعد فعادمت بريا كرواورات كرف والعراق والمعالم كا بعد فعادمت بريا كرواورات خوف وقع (دونول طرح كالح جل جل جذبات) كاما تق يكارو من حَمَد الله كارمت يكوكارلوگول عقريب بين "

ال خصوصيت كود دسرى جكه يول واضح فرمايا كيا:

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا ﴿ وَهَبًا ﴿ وَهَبًا ﴿ وَهَبًا ﴿ وَكَانُوْ الْنَا خَاشِعِيْنَ ٥ (الانباء: ٩٠) ﴿ كَانُوْ النَّا خَاشِعِيْنَ ٥ (الانباء: ٩٠) ﴿ لَا تَعْدَادَ مِنْ مِنْ وَمَدَ وَخَذَ ( ) ﴿ النَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

" ہے شک وو (انبیاء کرام) نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور ہمیں رغبت وخوف ( کی علی جلی کیفیت) کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے"

ایک دوسرے مقام پرارشادہے:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَّ طَمَعًانَ وَ عَمَانَ وَ عَمَانَ وَ عَمَانَ وَ عَمَانَ وَ عَمَانَ وَالْمَعْانَ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْانَ وَالْمَعْانَ وَالْمَعْانَ وَالْمَعْانَ وَالْمُعْلَى وَالْمَعْانَ وَالْمُؤْنَ

"ان كى پېلوخواب كا بول سے الگ بوجاتے بيں۔ دو ڈرتے بوئے ، اوراميدر كھتے جوئے اپنے رب كو يكارتے بيں اور جو ہم نے افسى ديا ہے اس بيس سے (جمارى راہ بيس ) خرچ كرتے بيں۔ "

دعا کاہماری زندگی ہے گہرار بطوتعلق ہے۔وہ شخص جوخدا کی ہدایت کے مطابق نظامِ زندگی کو استوار کرنا چاہتا ہے۔اسے ہر دفت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا کی توفیق اور مدداس کے شاملِ حال ہو۔اس کے بغیر وہ ایک قدم بھی راہ حق پرنہیں چل سکتا اور نہ اس کے بغیر وہ ان شیاطین انس وجن سے مقابلہ کرسکتا ہے جواس کوئی سے برگشتہ ومنحرف کرنے کے لیے ہمہ وفت اپناز ورصرف کرتے رہتے ہیں۔ مومن کاسب سے قیمی سرمانیا ورقوت وہ جذبہ طاعت وعبودیت ہے جس کے سہارے وہ راوی تی پر ثابت قدم رہتا ہے اور ہر باطل طاقت کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ وہ تی ہے کہ ایک طرف وہ زندگی ہیں عبودیت کے نقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ کے مقرر کروہ حدود کا پاس ولحاظ رکھے۔ ہرشم کی معصیتی س اور خدا کی نافر مانیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھے۔ دوسری طرف سانس کی ہرآ مدوشد کے ساتھ خدا کے دامن رحمت و مغفرت سے اپنے کو وابستہ رکھے، وہ اپنی احتیاج کا دامن ہمہوتت خدا کی بارگاہ میں پھیلائے رہتا ہے۔ خلوت ہو یا جلوت، مسجد ہو یا بازار، سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یاصحت ہر حالت میں اس کا بیمل جاری رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا سے مدد واعانت کا طالب ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض و معروض ، سرگوثی اور منا جات کی تو فیت کو بہت بردی فیمت سرگوثی اور منا جات کی تو فیت کو بہت بردی فیمت سرگوشی اور منا جات کی تو فیت کو بہت بردی فیمت سمجھتا ہے۔

جذبہ عبودیت انسان کا فطری جذبہہ۔ بندگی اور عبودیت کا جذبہ ہی ہے جو جمارے دل میں اٹھنے والے مختلف جذبات واحساسات کو باغایت و باسعتی بنا تا ہے۔ آٹھیں موز و نیت اور یکی گائت عطا کرتا ہے۔ بخیل وجذبات کی نیر نگیوں میں یک رقل کی شان بیدا کرتا ہے۔ جذبہ عبودیت کے حقیقی مفہوم اور اس کے تقاضوں سے کامل شناسائی صرف خدا کے رسولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ عبودیت کا شعور وہ سرمایہ تسکیین وراحت ہے جس سے دلوں کو اظمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جو بندے کواس کے رب سے ملاتی ہے۔ جذبہ عبودیت در حقیقت زندگ کی اعلی ترین امنگوں کا حاصل ہے۔ یہ ایک الیمی مطلوب ہستی کی طلب ہے جو کمال درجہ مبر بانیوں کا سرچشمہ اور خود ہماری حیات کا اصل منشاء ہے۔ عجر و نیاز مندی عرفان الیمی کی روح ورتین حالت قرب کا نام ہے۔ ارشادہے:

وَاسْجُدُ وَاقْتَوِبُ أَنْ ﴿ الْعَلْ ١٩: ١٩ ) " تَجِدُهُ كُرُوا وَرَّرِيبِ بُوجِا وَ۔"

عزونیاز اور سجدہ بن در حقیقت ایسی عظیم اور محبوب ستی کی قربت کا اصل مفہوم ہوسکتا ہے۔ محبت اور خشیت سے خدا کی طرف متوجہ رہنا بھی ہماری اندرونی زندگی کی زَرّ بنی کا حاصل ہے۔ محبت دخشیت اور عجز و مذلل کا دعاؤں میں خاص طور سے اظہار ہوتا ہے۔ نہی عقصہ کی زندگی عجز و نیاز مندی کی زندگی تھی۔ آپ عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس کا اندازہ خاص طور سے آپ کی ان دعاؤں سے کیا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے رب کے حضور میں مانگی ہیں۔ آپ کی دعاؤل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح کس درجہ اپنے رب سے وابنتگی رکھتی تھی اور کس درجہ آپ پراپنے رب کی عظمت اور جلال کا احساس چھایار ہتا تھا اور اپنی اور ساری کا نئات کی ہے بھی اور خدا کی قدرت کا ملہ اور اس کی ہمہ گیر رحمت ور او بیت پر آپ کو کتنا یقین تھا۔ اس میں شبنیس کیا جاسکتا کہ آپ کی دعا کیس علم وعرفان کا شاہ کار ، خداشنا کی اور خداسے آپ کے سیچ اور گہرتے معلق کی روشن دلیل ہیں۔

## دعا کی اہمیت

(١) عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيِّ اَسْتَجِبُ لَكُمُ ۖ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

قوجمه: حضرت نعمان بن بشر مسمح ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' دعاعین عبادت ہے۔'' پھرآپ نے تلاوت فرمایا: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِیُ النے '''تحمهارے رب نے کہا: مجھے دعامانگو میں قبول کروں گا۔ جولوگ میری عبادت ہے متکبرانہ روگردانی کرتے ہیں جلدی وہ ذکیل وخوار ہوکردوز نے میں داخل ہوں گے۔''

تعقویع: اس حدیث میں جس آیت کونقل فرمایا گیا ہے، اس میں دعا کوعبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خدا سے دعا ما تگنا عین تقاضائے بندگی ہے۔ دعا سے منھ موڑنے کا معتی اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ آ دمی تکبر میں مبتلا ہے اور اپنے رب کے سامنے عبودیت کے اعتراف سے کترا رہا ہے۔ بندہ جب اپنے خالتی ومالک کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر تا اور اس سے دعا کیں ما نگتا ہے تو ورحقیقت وہ اس طرح اپنے رب کی آ قائی وبالا دستی کا اعتراف اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کر تا ہے۔ اس کا بیا ظہار عبودیت بجائے خود عبادت ہے۔ وہ اس کے اجرسے کسی صورت میں بھی محروم نہیں رہ سکتا خواہ وہ چیز اس کو ملے یا نہ ملے جس کے لیے اس نے خدا سے دعا ما تگی تھی۔

(٧) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : اللّهُ عَنْ الْعِبَادَةِ. (تذى) ترجمه: حضرت الس عدوايت بكرسول الله عَلَيْكَ فَرْمايا: " وعامغزعاوت ب" تشريح: عادت كامنهوم اس كسوا اوركيا بكربنده خداكى بالادى اوراس كى كبريائى ك سامنے جھک جائے اوراس کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اقرار کرے۔ دعامیں ایک طرف بندے کی عاجزی، مختاجی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ خدا کی بالاتری اوراس کی آتائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لیے دعاعین عباوت بلکہ جان عبادت ہے۔ اس کے اجروثو اب سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔

(٣) وَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : لَيْسَ شَيْعٌ اَكُرَمَ عَلَى اللّهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

ترجمه: ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول الله علیہ فی فرمایا: "خدا کے نزد یک کوئی چیز دعا ہے زیادہ باوقعت نہیں ہے۔"

تشریع: بینی دعا کوکوئی معمولی چیز نہیں بھنا چاہے۔ دعابندے کوخداے قریب کرتی اوراس کا رشتہ خداے مضبوط کرتی ہے۔ جو چیز آ دمی کوخداے قریب کرنے والی ہواس سے زیادہ باوقعت چیزاور کیا ہو عتی ہے۔

﴿ مَنْ اَبِى هُورَيْوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَنْ لَمْ يَسُأْلِ اللَّهَ يَعُضِبُ عَلَيْهِ. (٣) وَ عَنْ اَبِى هُورَيْوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ. (تَدَى

توجمه: حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کر سول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "جواللہ سے نہیں مانگا اللہ اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔"

تشریع: بعنی جس طرح الله کوبندے کا پیمل بہت پسندہے کہ وہ خداہے دعا کیں مانگے اور اپنی عاجتوں کواس کے روبرو پیش کرے ای طرح الله کوبیہ بات حدور جہنا پسندہے کہ کوئی شخص خداسے مانگنا چھوڑ دے۔اس کے سامنے اپنی درخواست کیکر نہ جائے۔ بید بے نیازی نہ کسی بندے کوزیب دیتی ہے نہ خدائی اسے پسند کرتا ہے۔

(٥) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ الرَّحُمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّهُ شَيْئًا يَعْنِي اَحَتَّ اِلَيْهِ مِنَ اَنْ يُسَأَلَ الْعَافِيَةَ.

قرجمه: ابن عر عروايت ب كررسول الله علية فرمايا:"جس فخص كے ليے دعا كا دروازه

کھل گیااس کے لیے رحمت کے درواز سے کھل گئے۔ اور خدا سے جو چیزیں ما تگی جاتی ہیں ان میں سے اس کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب میں ہے کہ اس سے عافیت طلب کی جائے۔''
تعثمر پیج: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کو دعا کی تو فیق حاصل ہوگئی اس کے جھے میں تمام معلائیاں آسکتی ہیں۔ دعا کے ذرایعہ سے فلاح و کامیابی کے تمام ورواز کے کھل سکتے ہیں۔ اس کے ذرایعہ سے بندہ خدا کی رحمتوں اور خاص عنایتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وعاا پنی حقیقت کے کے ذرایعہ سے انسان کے ول کی تڑپ اوراس کی روح کی طلب کا دوسرانام ہے۔ جب کی بندہ کو تبی طلب اور تر سے میسر آگئی تو اس کے لیے رحمت کے درواز سے بند نہیں رہ سکتے۔

عافیت طلب کرنا بہترین دعا ہے عافیت میں دیوی واخروی، ظاہری وباطنی ہرطرح کی عافیت اور سلامتی شامل ہے۔جس بندے نے خدا سے عافیت طلب کی اس نے خدا سے بہت بڑی نعمت کی درخواست کی۔ عافیت طلب کر کے اس نے اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا کہ خدا کی حفاظت اور اس کے فضل وکرم کے بغیرا وی کوعافیت اور سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی ۔خدا ہی ہے جو آدمی کو مصیبت اور تکلیف سے بچا تا اور سید ھے راستے پر چلنے کی تو فیق عطا کرتا ہے۔ اس طرح کی وعافل سے خدا کے سامنے بندے کی کامل عاجزی ، محتاجی اور عبود بت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کے دعافل سے خدا کے سامنے بندے کی کامل عاجزی ، محتاجی اور عبود بت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس

(الله عَنِ الله مِن الله مِن الله مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله مِن الله مِن

(٥) وَ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَا عَلَى الْأَرْضِ

مُسُلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعُوةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوَ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ ((12) مِثْلَهَا مَالَمُ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوَ قَطِيُعَةٍ رَحْمٍ. توجمه: عباده بن صامت عروايت بكرسول الشريطية فرمايا: " ونيايس كوئى بحى ملم الله تعالى سے دعاكر تاہے تو يا توخدااس كووى چيز ديتا ہے (جس كى دو دعاكر تاہے) يااس درجى كى كى برائی (بلاومصیبت) کواس سےدورکردیتا ہے بشرطیکہ وہ کئ گناہ کی یاقطع رحم کی دعانہ کرے۔" تشریح: لینی بندے کی دعاکسی بھی حال میں ضا کے نہیں ہوتی۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز ہی أے عطا كردى جاتى ہے يا آنے والى كى بلاومصيبت كواس سے دوركرد يا جاتا ہے۔ شرط سے ہے کہ دعاکسی گناہ کی نہ ہواور نہ وہ اعزہ میں افتر اق وانتشار پیدا کرنے کے لیے ہو۔ (٨) وَ عَنْ سَلْمَانُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : إِنَّ رَبُّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيى ((Si 708/19/1) مِنْ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ إِلَيْهِ أَنُ يُرُدُّهُمَا صِفُرًا. ترجمه: حضرت سلمان عروايت بكرسول الشعطي فرمايا: "تحصارارب براحيادار اوركريم ب-اس كواس عشرم آتى بكرجب اس كابنده دونوں باتھ اٹھا كراس عدعا كرے تووه أصل خالى لوثادے۔''

تشريح : يعنى بندے كى دعا كوال حالى ضائع نہيں كرتا۔ خدا غايت درجه حيا اور كرم كى صفت معصف ہے۔ وہ وست سوال دراز کرنے والوں کوخالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ انجیل میں ہے: " جَكِيمٌ برے ہوكرا ہے بچوں كواچھى چيزيں دينا جائے ہوتوتمھارا باپ جوآسان پر ہے اپنے ما تكني والول كواچى چيز كيول ندد كار" (متى ١١:١)

() وَ عَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْ يَرُدُّ الْفَضَاءَ الْآ (327) الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ-

ترجمه: حفزت سلمان فارئ كت بي كدرسول الله عليه في فرمايا:" قضا كوكو في چيز ال نيس عَتَى مَّر دعااور عمر كوكو كَي چيز بره هانبيس عَتَى مَّريكى -"

تشریح: تضاے مراد فدا کا فیصلہ ہے۔مطلب سے کددعاند کرنے کی صورت یں فدا کا جو فیصلہ روبیمل ہونے والا ہوتا ہے دعا کرنے کی صورت میں اللہ تعالی اس کواسے فضل و کرم سے

بدل دیتا ہے جو قضا نافذ ہونے والی ہوتی ہے، دعا کرنے ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ کسی میں سے طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے فیصلہ کو بدل سکے لیکن خدا خودا پے فیصلہ کو بدل سکتا ہے اور بیاس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا کرتا ہے۔ ای حقیقت کا اظہار سورہ نوح میں اس طرح فرما یا گیا ہے: اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَانْقُوهُ وَ اَطِیْعُونِ بَغْفِرُلَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ بُوجِّرُحُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانْقُوهُ وَ اَطِیْعُونِ بَغْفِرُلَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ بُوجِیْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانْقُوهُ وَ اَطِیْعُونِ بَغْفِرُلَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ بُوجِیْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانْقُوهُ وَ اَطِیْعُونِ بَغْفِرُلَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ بُوجِیْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

نیکی ہے آ دمی کے کاموں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔۔۔دیکھیے باب ''نقلز پریرائیان''

(١٠) وَ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيَّهُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمُ يَنُولُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ.

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے کا ارشاد ہے:'' وعائہ رحال نافع ہے ان بلا دُل میں بھی جونازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملہ میں بھی جوابھی نازل نہیں ہوئی ہیں۔ پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔''

تشریح: الله تعالی آنے والی باداور مصیبت کوآنے سے روک سکتا ہے اور اس مصیبت کو جوآ چکی مودور کرسکتا ہے اس لیے بندے کو جرحال میں اس کو یکا رنا جا ہے۔

(١١) وَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : لِيَسْاَلُ اَحَدُكُمُ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتْى يَسُأَلُ اَصْدُكُمُ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتْى يَسُأَلُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.

قوجمه: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا: '' تم میں سے ہرایک کواپنی حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی مائلے اگر وہ ثوٹ جائے۔'' تشریع: بعنی ایسے معاملات جو بظاہرا پے اختیار ٹیل محسوس ہوتے ہیں ان بیں بھی تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ خدا سے مدد کا طالب ہونا چا ہے اس لیے کہ اس کی توفیق و تائید کے بغیر کی بھی معاملہ بیس ہماری تدبیر کامیاب نہیں ہو کئی۔ اور دعا کے معنی سے ہیں کہ بندہ ہر حالت میں اپنی عاجزی اور خدا کی بالا دی کا اعتراف بندے کو خدا کی مدد کا مستحق بناویتا ہے۔

(١٢) وَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ مَلَّكُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوَةٍ لِللهِ وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ مَلَكُ فَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوةٍ لَكُ لَهُ لَيْسَ فِيْهَا اِحْدَى ثَلْثِ إِمَّا آنْ يُعَجِّلَ لَهُ لَيْسَ فِيْهَا اِحْدَى ثَلْثِ إِمَّا آنْ يُعَجِلَ لَهُ دَعُوتَهُ وَ إِمَّا آنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا وَعُرْدَةً وَ إِمَّا آنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا وَعُرْدَةً وَ إِمَّا آنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: ابوسعید خدریؒ نے نبی عظیمہ ہے روایت کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: '' ایک مسلمال جب بھی کوئی دعا ما گئا ہے بشر طیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعانہ ہوتو اللہ اسے تین صور تو ل میں سے کسی صورت میں قبول کر لیتا ہے۔ یا تو اس کی دعاد نیا ہی میں قبول کر لی جاتی ہے یا اُسے آخرت میں اجرد ہے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے یا اُسی در ہے کی کسی برائی (مصیبت اور بلا) کو اس پر میں اجرد ہے کے کسی برائی (مصیبت اور بلا) کو اس پر آئے ہے روک دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اب ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے۔''

قتشر پیسے: یعنی دعا کرنے والا کسی بھی صورت ہیں خسارہ میں نہیں رہتا یا تواس کی خاص مانگی ہوئی چیزا سے عطا کر دی جاتی ہے یا اگر کسی مسلحت اور حکمت کے سبب اس کی مانگی ہوئی چیزا سے نہ دی گئی تو اس کی دعا کو اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بنا دیا جاتا ہے یا اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو آنے سے روک ویا جاتا ہے۔ ترفذی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مَا مِنْ اَحَدِ بَّدُعُوا بِدُعَاءِ وَالّا اتّاهُ اللّهُ مَا سَالَ اَوْ کَفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِنْ اللّهُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ اَوْ کَفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِنْ السَّوْءِ مِنْ السَّوْءِ مِنْ السَّوْءِ مَنْ اللّهُ مَالَمُ مِنْ السَّوْءِ مِنْ السَّالِ اَوْ کَفَامِ مِنْ السَّوْءِ مَنْ اللّهُ مَالَمُ مَالَمُ مِنْ السَّالِ اَوْ مَنْ السَّالِ اَوْ کَفَامُ مِنْ السَّوْءِ مَنْ السَّالِ اَلَّ مِنْ السَّالِ اَوْ مَالَمُ مِنْ السَّالِ اَوْ مَالَمُ مِنْ السَّالِ اَلَى مَالَمُ مِنْ السَالِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ السَالِ مَنْ مَالَمُ مَالَمُ مَالِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالُمُ مِنْ اللّهُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ السَّالِ اللّهُ مَالَمُ مَالِمُ مِنْ السَالِ اللّهُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالِيْ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالَمُ مَالِيْ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِيْ مَالَمُ مَالِيْ مَالَمُ مُلْمُ مِنْ اللّهُ مَالَمُ مَالِمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ مَالِمُ مَالَمُ مَا

## وعاکے پچھآ داب

(اللهِ عَنُ آبِي هُوَيُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: إِذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلاَ يَقُلُ اللهُمَّ اعْفِرُلِي اللهِ عَلَيْتُهُ: إِذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلاَ يَقُلُ اللهُمَّ اعْفِرُلِي إِنْ شِئْتَ، وَلَيَعْزِمُ مَسْنَلَتَهُ إِنَّهُ اللهِ عَنْفِي إِنْ شِئْتَ، وَلَيَعْزِمُ مَسْنَلَتَهُ إِنَّهُ عَفِرُ لَيْ اللهِ عَنْفَ إِنْ شِئْتَ، وَلَيَعْزِمُ مَسْنَلَتَهُ إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ وَلاَ مُكْرِهَ لَهُ. (عَارى)

قوجمه: حفزت ابوہریرہ گابیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جبہتم میں ہے کوئی شخص دعامائے تو یول نہ کیے کہ خدایا! مجھے بخش دے اگر تو جاہے، مجھ پر رحم فرماا گر تو جاہے، مجھے رز ق دے اگر تو چاہے بلکہ اے قطعیت کے ساتھ اپنی ما نگ رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ کرے گاوہی جو چاہے گا،کوئی اس پر د ہاؤڈ النے والانہیں ہے۔''

تشویع: یعنی دعامیں کمی بھی طرح کی بے نیازی اور بے پردائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کواپئی ضرورت قطعیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کرنی چاہیے تا کہ خدا کے سامنے زیادہ سے زیادہ بندے کی مختاجی اور عاجزی کا اظہار ہو۔

(۱) وَ عَنْ آبِي هُورَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْظَةً: أَدُعُوا اللّهُ وَ أَنْتُمْ مُوقِقْنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَآءٌ مِنْ قَلْبِ غَافِلِ لاَهِ. (تنه) بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَآءٌ مِنْ قَلْبِ غَافِلِ لاَهِ. (تنه) تُوجِمه: حضرت الوہريرة كابيان ہے كدر سول الله عَلَيْ فَي فَرَما يَا: "الله عَن دعا ما تُلوقواس يقين كرتائ كما تحك كدوه قبول فرمائ كاورجان ركھوك الله غافل اور بحضورقل كى دعا قبول نبيس كرتائ و تشكريح: يعنى دعا ما تكتے وقت تصيل پورے طور پرخدا كى طرف متوجہ ہونا چاہيے تشميس اس بات كا يقين ہوكہ خدا دعاؤل كا قبول كرتے والا ہے۔ وہ ہمارى دعاؤل كو اكارت نبيس جائے وَ عَنْ اللّهُ عَنْ ہُو وہ بالكل بے جان ہوگى۔ الى ب ورح والین کی الله کے دعا اگر تذبذ ہوا ور بالكل ہے جان ہوگى۔ الى ب

(٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلِ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ إِنْ شِئْتَ وَ لَلْكِنْ لِيَعْزِمَ وَلَيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْئٌ أَعْطَاهُ (ملم)

ترجمه: حضرت الهمريرة عدوايت بكرسول الله عظية فرمايا، "تم ميس عجب كولى

دعا کرے تو بیرنہ کیے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ دعا پوری قطعیت اور پوری رغبت کے ساتھ مائے اس لیے کہ اللہ جو چیز عطا فر ما تا ہے اس کا عطا کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہیں ہوتا۔''

(۱) وَعَنُ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالْمُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَامَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَامَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

(٥) وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيْبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلَا طَيِبًا وَ إِنَّ اللّهَ اَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ٥ وَ قَالَ: "لَا أَيُّهَا اللّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ " ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ " "يَا أَيُّهَا اللّذِينَ امْنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ " ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّمَاءِ يَا رَبِ يَا رَبِ وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَشْرَبُهُ مَرَامٌ وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ عُلْنِي بِالْحَرَامِ. فَاتْنِي يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

(مئم)

قرجمه: حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: '' لوگو! خدا پاک ہے وہ صرف پاک وطیب چیز کوقبول فرما تا ہے اور خدانے اس معاملہ میں جو تھم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی اہلِ ایمان کو بھی دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے: اے رسولو! پاک وطیب چیزیں کھا وَاورا ویچھے کمل
کردتم جو پچھ کرتے ہو بیس خوب جانتا ہوں۔ اور فر ہایا: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کھا وَ پا کیزہ
چیزیں جو پچھ کہ ہم نے تصویں دیا ہے۔''اس کے بعد آپ نے ایک ایسے خض کا ذکر فر مایا '' جو لمبا
سفر کرکے (کسی مقدس مقام پر) اس حال بیں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور گردہ سے
اُٹا ہوا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے: اے رب! اے رب! اے رب! ۔۔۔ اور حالت بیہ کہ
اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا ہے وہ پلا بڑھا ہے،
پھراس کی دعا کیونکر قبول ہو کتی ہے۔''

قتشویع: آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کی دعا ئیں قبول نہیں ہوئیں اور وہ پینیں دیکھتا کہ وہ جو پچھ کھائی رہا ہے اور جو پچھ پین رہا ہے، وہ کہاں تک حلال اور طب ہے۔ ایکی صورت میں اس کی شکایت کوئی بجائب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کتب قدیمہ سے بھی بہی معلوم ہو ہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات ٹی جائے تو وہ گنا ہوں سے باز آئے۔ معلام میں ایک جگہ کہا گیا ہے: '' محماری بدکاری نے تمارے اور تمارے خدا کے درمیان جدائی کردی ہے اور تمارے قدارے درمیان جدائی کردی ہے اور تمارے گنا ہول نے اسے تم سے رو اپٹی کیاا بیا کہ وہ نہیں سنتا۔ (۲:۵۹)

(٧) وَ عَنُ مَعَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِ: مَا مِنْ مُسلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى طَهْرٍ ذَاكِرًا لِللهِ تَعَالَى خَيْرًا مِنَ الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ ذَاكِرًا لِللهِ تَعَالَى خَيْرًا مِّنَ الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ إِلَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
 (ابداؤر)

قوجمه: حضرت معادِّ ت روایت ہے کہ رسول الله عظیم نے فرمایا: '' جومسلم محض پاکی کی حالت میں الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا سوجائے پھر رات کو جب وہ بیدار ہواللہ تعالیٰ سے و نیاو آخرت کی بھلائی طلب کرئے وخدااس کی مطلوبہ شے اسے ضرور عطافر ما تا ہے۔''

تشریع: رات کا یه وقت خاص طورے دعائے تبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس تنہائی اور سکون کے اوقات میں اگر بندہ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے تو خدا کی رحمت یقینا اس کی طرف متوجہ ہوکر رہے گی اور اس کی دعا میں مقبول ہوں گی۔ ہے تو خدا کی رحمت یقینا اس کی طرف متوجہ ہوکر رہے گی اور اس کی دعا میں مقبول ہوں گی۔ (۵) وَ عَنْ أَبِی هُوَیُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ : يَمَنُولُ وَكُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : يَمَنُولُ وَبُعَا حُكُلُ لَيْكَمْ إِلَى

السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِوِ فَيَقُولُ مَنُ يَدُعُونِي فَاسَتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسَالُنِي فَاعُطِيهِ مَنْ يَسَتَغَفِو لِي فَاغْفِو لَهُ (بَعَارَى سَلَم البِواوَوَرَهُ مَن النها و قرجمه: حفرت الوہر يرة بروايت بكر سول الله عَلَيْ فَي فَرَايا: " بمارارب بررات كو جبرات كا آخرى تهائى حصہ باتى رہتا ہے تو آسان ونيا پراتر آتا ہے اور فرماتا ہے: كون خص ہے جو جھے ہے وعاكر باور عن اس كى وعاقبول كروں ،كون خفس ہے جو جھے مائے ميں اس عطاكروں كون ہے جو جھے معفرت طلب كر بين اس كو بخش دول -"

تشریع: آسانِ دنیا سے مراد قریبی آسان ہے جس پر اہلِ دنیا کی نظر پڑتی ہے۔ رب آسانِ دنیا پر اتر آتا ہے بعنی خاص طور سے اہلِ دنیا کی طرف۔خاص طور سے اہلِ دنیا کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔اس وقت جو دعا بھی ما گل جائے اس کے قبول ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔

﴿ كَا ثَامَ اللَّهِ عَنُ آبِى أَمَامَةٌ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! آيُّ اللُّحَآءِ اَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّ

قوجمه: ابواً مامة سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ سے دریافت کیا گیا: کون می وعا زیادہ قبول ہوتی ہے یارسول اللہ! فرمایا: '' جورات کے آخری حصہ میں کی جائے اور جوفرض نمازوں کے بعد کی جائے۔''

قشر دیع: رات کے آخری جھے میں بستر کا آ رام چھوڑ کر خدا کو یاد کرنا اور اس کی جناب میں وعائیں کرناا خلاص کے بغیر ممکن نہیں اورا خلاص کے ساتھ مانگی ہوئی وعاقبول ہوکر رہتی ہے۔

نماز اور خاص طور سے فرض نماز خوشنو دی رب کی موجب ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کے مقبول ہونے کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ بید دعا مانگنے کا ایک بہترین وقت بھی ہوتا ہے۔ فرض اداکرنے کے سبب سے بندے کوخدا کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔خدا کی رحمت اس سے حد درجہ قریب ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر دعا کا قبول ہونا ایک فطری بات ہے۔

﴿ وَ عَنْ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ إِلَيْ يُرَدُّ اللَّهُ عَامًا بَيْنَ الْآذَانِ
 وَالْإِقَامَةِ قِيْلَ، مَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: سَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيةَ فِى اللَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: سَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيةَ فِى اللَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَقَالَ: سَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيةَ فِى اللهُ لَيَا وَالْاَحِرَةِ.

قرجمه: حضرت انس كابيان بكرسول الله عليه في فرمايا: "اذان اورا قامت كورميان جودعاكى جاتى بوه بمجى ردنبيس كى جاتى ـ "عرض كيا كيا: اس وقت جم كيا ماتكس يارسول الله؟ فرمايا: "الله تعالى سے دنياوآ خرت كى عافيت ماتكو ـ "

تشریح: ابوداؤدی ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے وقت بھی وعار دہیں کی جاتی۔ مؤطا کی ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے وقت بھی وعار دہیں کی جاتی۔ مؤطا کی ایک روایت میں آیا ہے: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِنْهِمَا اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَ قَلَّ دَاعِ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعُوتُهُ حَضْرَةَ البَّدَآءِ لِلصَّلُوةِ وَ الصَّفَ فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ'' دووقت ایسے ہیں کہ جن میں آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم ایسے دعا ما تکنے والے ہوتے ہیں جن کی دعا میں اور جب دعا میں ان اوقات میں روکی جاتے اور جب فی سیبل اللہ لوگ صف بستہ ہوں۔'

روایتوں میں دعاؤں کی مقبولیت کے جواوقات بیان کیے گئے ہیں وہ خاص نز ولِ رحمت کے ادقات ہیں۔ان اوقات میں لوگ خاص طور سے خدا کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں اس لیے خدا بھی ان اوقات میں ما گلی ہوئی دعاؤں کور دنہیں کرتا۔

(١٠) وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمَانِ الْاَتْحَاءُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمَانِ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَانِ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَانِ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

کرنے والے کی دعاجب تک کہ وہ گھر واپس ندآ جائے۔ مجاہد کی دعاجب تک کہ جہادے فارغ نہ ہوجائے۔ بیار کی دعاجب تک کہ احجھانہ ہوجائے (یا وفات نہ پاجائے) بھائی کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا۔ پھرآپ نے فرمایا: ان دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی بھائی کی غائبانہ دعاہے۔''

(۱۲) وَ عَنْ اَبِىٰ هُرَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَلَظِهُ: ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ رَّبّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَٱكْثِرُوا الدُّعَآء.

قوجمه: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پس (سجدے کی حالت میں) کثرت سے وعاکیا کرو۔"

تشریع: حده کی حالت میں بندہ خداے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ میں قریب ہوتا ہے۔ سجدہ میں قریب ہوتا ہے۔ ہے۔ سیدہ کے لیے خدا سے عرض معروض کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔

(١٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ثَلَثُ دَعُوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لاَ شَكَّ فِي الجَابَتِهِينَّ دَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. فِي إِجَابَتِهِينَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعُوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

(ايوداؤره تسائي)

قوجمه: ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: '' تین دعائیں ایک ہیں جو قبول ہوکر رہتی ہیں۔ان کے قبول ہونے میں کوئی شبنیں بمظلوم کی دعا،مسافر کی دعا، وہ دعاجو باپ اپنے میٹے کے لیے کرے۔''

تنظر پیسے: ان دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے۔ یہ دعا کیں دل نے لگی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ہیہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولا دکے لیے جوخلوص ہوتا ہے وہ محتاج سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولا دکے لیے جوخلوص ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ مسافر اور مظلوم کے دل شکتہ ہوتے ہیں، یہ دل کی شکتگی خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بڑی طاقت رکھتی ہے، مظلوم خواہ کا فربھی کیوں ند ہواس کی من کی جاتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ ہے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان میں کوئی تجاب نہیں ہوتا۔ پھر مظلوم جو پچھ چاہتا ہے خدا کی سنت کا نقاضا بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کی موافقت اپنا نتیجہ دکھا کر رہتی ہے۔

ليے دعا فرماتے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: تَلْثَةُ آلا تُرَدُّ دَعُوتُهُمُ الصَّائِمُ حِینَ یُفْطِرُ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَ دَعُوةُ الْمَطْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَ تُفْتَحُ لَهَا اَبُوَابُ السَّمَاءِ وَ يَقُولُ الرَّبُ وَ عِزْتِي لَآنِي وَعارونِيس بوتى: يَقُولُ الرَّبُ وَ عِزْتِي لَآنِيس بولى: يَقُولُ الرَّبُ وَ عِزْتِي لَآنَ مُصَارِفِيس بولى: يَقُولُ الرَّبُ وَ عِزْتِي لَآنَ مُصَارِفِيس بولى: روزه وار کی وعارونیس بولی: روزه وار کی وعارونیس بولی: روزه وار کی وعارونیس بولی: مظلوم کی وعاراس کے لیے آسان کے دروازے کو لے جاتے (مظلوم کی وعاری ایم اور رسفر ماتا ہے کو تم ہمری عزت کی شاخرور تیری مدوروں گا اگر چہ کھوفت کے بعد ایک کیوں نہ کروں۔''

بى كيول نەكرول ـ" ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یانچ اختاص کی دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے:مظلوم کی دعاجب تک وہ بدلہ نہ لے ، مج کر نیوا لے کی وعاجب تک کہ وہ لوٹ کروا پس ندآ جائے۔مجاہد کی دعاجب تک وہ شہید ہوکر دنیا ہے لاپتد ند ہوجائے۔ بیار کی دعاجب تک وہ شفایاب نہ ہوجائے۔اورایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائباندوعا۔ (البیقی) (١٣) وَ عَنِ ابُنِ عَمْوِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ دَعُوَةٍ ٱسْرَعُ إِجَابَةً مِّنْ دَعُوَةٍ غَائِبٍ لِغَآئِبٍ. (العدادين تذي) توجمه: ابن عمروبن عاص عروايت بي كدرسول الشريطي في فرمايا: "كوكي دعاس دعاس زیادہ جلد تبول ٹیس ہوتی جوغائب مخص کی غائب شخص کے لیے کرتا ہے۔'' تشريح: مسلم اور الوداؤوكي ايك روايت حفرت الوورداء سے مروى ب كرحضور علية في قُرِها إِنْ مَا مِنْ عَبُدٍ مُسْلِمٍ يَدُعُوا لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْل " جب بھی کوئی مسلم بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے توفرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ا بیا ہی ہو (جبیبا تونے اپنے بھائی کے لیے مانگا)۔'' فائبانہ دعامیں چونکہ اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس کیے ایسی دعامیں مقبولیت و برکت کی خاص شان پائی جاتی ہے۔ (١٥) وَ عَنُ أَبَيِّ بَنِ كَعُبٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ نَائِئْتُهُ: إِذَا دَعَا لِاَحَدِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. ((3:7)

توجمه: انى بن كعب فرمات بي كدنى عليه جب كى فخص كے ليے دعا كرت تو يہلے اپ

تشریع: اللہ کو بندے کی عاجزی وعبودیت بے حدمحبوب ہے۔عبودیت اور عاجزی کا کامل اظہار اس بات میں ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے دعا مائلنے سے پیشتر خدا کے حضور میں اپنی مخابی، حاجت مندی اور سکینی پیش کرے۔

(١٧) وَ عَنَ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: لاَ تَدْعُوا عَلَى آنْفُسِكُمُ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى اَمُوالِكُمُ لاَ تُوَافِقُ مِنَ اللّهِ سَلَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاءً فَلْيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ.

(ايوالا)

قرجمه: حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: '' تم اپنے حق میں یا اپنی اولا دیے حق میں یااپنے خادموں کے حق میں یا اپنے مال وجا کداد کے حق میں بردعانہ کروکھیں ایسا نہ ہو کہ دہ گھڑی دعا کے قبول ہونے کی ہواور تمھاری دعا قبول ہوجائے۔''

قتشر پیسے: لینٹی ایسانہ ہو کہ تھاری بددعاس لی جائے جس کے نتیجہ میں تم مصیبت میں پڑجاؤاور پھر مسمیس ندامت اور پشیمانی ہو۔اس کے علاوہ پول بھی بددعا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ترفدی کی ایک روایت میں جوحضرت عائش مے مروی ہے، یہ الفاظ وار وہوئے ہیں: مَنَ دَعَا عَلَی مَنُ طَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرُ '' جس کسی نے اس پر بددعا کی جس نے اس پرظلم کیا ہواس نے اپنا بدلہ لے لیا۔''

(١٤) وَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: لاَ يَتَمَثَّى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَّاتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَ إِنَّهُ لاَ يَزِيُدُ الْمُوْمِنَ عُمْدُهُ وَ إِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمْدُهُ إِلا خَيْرًا.

توجماً: حضرت ابو ہریرہ ت روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی موت کی منانہ کر سے اور نہ جلد موت آنے کی دعا کرے کیونکہ جب موت آ جائے گی تواس کے مل کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا اور موم شخص کے لیے اس کی عمر بھلائی ہی میں اضافہ کا سب بنتی ہے۔ "
قشوریع: بعض لوگ پریٹانیوں اور تکلیفوں سے نگ آکر موت کی دعا اور تمنا کرنے لگتے میں ، اس سے روکا جارہا ہے۔ بخاری وسلم کی ایک روایت میں صاف لفظوں میں فرمایا: لاَ بَیْنَ اَحْدُ کُمُ الْمَوْتَ لِفُرِ مَوْلَ بِهِ " تم میں سے کوئی پیش آ جانے والی تکلیف کے سب موت کی تمنانہ کرے۔"

موت کی دعااور تمنا کرنا ایک تو مومنانہ صبر وقمل کے خلاف ہے۔ دوسرے آدمی جب زندہ ہے وہ تو بدوانا بت اورا ممالِ صالحہ کے ذریعہ ہے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان کرتا ہے جبکہ موت کے بعداس کا موقع نہیں رہتا۔مومن اگر واقعی مومن ہے تو زندگی کے لمحات اس کے لیے خیراور جملائی ہی کا سبب بنیں گے۔

(١٨) وَ عَنُ آنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللّهُ مَا كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي فَمَنْ كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي الْمَاكَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي الْمَاكَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِي وَ لَا تَتَمَنَّوُهُ اللّهُ مَا كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِي وَ لَا لَكُهُمْ الْحَيْفِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قرجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "موت کی دعانہ کرواور نہ اس کی تمنا کرو۔ اگر کسی شخص کے لیے الی دعانا گزیر ہی ہوگئی ہوتو یوں عرض کرے: اے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اور مجھے (ونیاسے) اٹھالے جب موت میرے جق میں بہتر ہو۔"

(19) وَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابُ قَالَ: اِسْتَأْذَنُتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي الْعُمْرَةِ فَاذِنَ وَ قَالَ: اَشُرِكُنَا يَا اُخَى فِي دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا. فَقَالَ: كَلِمَةُ مَا يَسُرُّنِيُ اَنَّ لِيُ بِهَا الدُّنْيَا.

توجمه: حفزت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کے لیے نبی عظیمی ہے۔ سے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت عطافر مائی اور ارشاد فرمایا: '' میرے چھوٹے بھائی ہمیں بھی اپنی دعامیں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔'' حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کے عوض ساری دنیا ہے ساری دنیا ہے۔ بڑھ کرعزیزے )۔

تشویع: حضرت عمرؓ نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کی اجازت چاہی۔ تو آپؓ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی جھے بھی دعامیں یا در کھنا۔ حضرت عمرؓ کو نبی علیاتے کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلہ دنیا کی ساری چیز وں سے محبوب لگا۔

(٢٠) وَ عَرُ عَامُشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَسْتَجِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَآءِ وَيَدَعُ مَاسِوَا ذَٰلِكَ. (ايواؤه)

قوجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جامع دعاؤں کو پیند فرماتے تھے اور اس کے ماسواکوچھوڑ ویئے تھے۔

قشویع: حضور علی کا دعاؤں کی جامعیت کا اندازہ آپ کی ان دعاؤں ہے کیا جاسکتا ہے جو کتب احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ آپ کی کچھ دعائیں ہم آ گےنقل کررہے ہیں۔

(٣١) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو قَلْثًا وَ يَسْتَغْفِرَ قَلْثًا.
 يُسْتَغْفِرَ قَلْثًا.

توجمه: حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کونین بار دعامانگنااور ثین باراستغفار کرنابہت پیند تھا۔

تشریع: دعاؤں کو کئی بار دہرانے میں خاص فائدہ یے محسوں ہوتا ہے کہ اس طرح بندے کی طرف سے زیادہ سے دیا دہ جو بندگی کی اصل ردح ہے۔اس کے علاوہ دعائیے کلمات کوا یک سے زیادہ بارد ہرائے سے دل لاز مازبان کے ساتھ ہوجا تا ہے اور پھر دعا ہے۔ از نہیں رہتی۔

(٢٢) وَ عَنُ فُصَالَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَجُلاً يَدُعُو فِي صَلُوتِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي غَلَيْكُ فَقَالَ: عَجَّلَ هَٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَا بِتَحْمِيْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَآءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ لِيَدُعُ بَعُدُ بِمَا شَآءَ.

(تَذَى ابِواوَوَا اللَّهِ اللهِ عَالَى وَالثَّنَآءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

ترجمہ: فضاً لہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے سنا کہ ایک شخص نماز کے بعد دعا ما نگ رہا ہے لیکن اس نے نبی علیہ پر درو ذہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا: ''اس شخص نے ( دعاما نگلے میں ) جلدی کی '' پھرآپ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا: ''تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھ پچک تواسے پہلے خدا کی حمد وثنا کرنی چاہیے، پھرنبی علیہ پر درود بھیجنا چاہیے، پھراس کے بعد جودعا جا سائڈ ''

تشریع: بعنی آپ نے دعا ما تگنے کے آ داب بتائے کہ آ دی دعا ما تگنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے اور اس کے رسول پر درود وسلام بھیج، اس کے بعدا پی درخواست خدا کے تضور میں پیش کرے۔ یہ وبہت بی نام بذب بات ہوگی کہ من کھولتے ہی کوئی جھٹ اپنا مطلب پیش کرنے لگ جائے۔ تہذیب کا نقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا مانگی جارہی ہے پہلے اس کی خوبی اور اس کے احسانات اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا جائے ، پھر اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ آ دمی اپنے عظیم محن نبی اکرم عظیم کو نہ بھولے۔ آپ سے قبلی اور دوحانی رشتہ و تعلق کا نقاضا ہے کہ آپ پر دودوسلام بھیجا جائے اور آپ کے تن میں خدائے برزگ و برتر سے دعا کی جائے۔ درودوسلام بھیجا جائے اور آپ کے تن میں خدائے برزگ و برتر سے دعا کی جائے۔

﴿٣٣﴾ وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: رَفَعَ رَسُولُ اللّهِ مَلْنَكُ مَ يَدَيُهِ فِي الدُّعَآءِ حَتَّى رَآيَتُ
 بَيَاضَ إِبطَيْهِ.

قرجمہ: حضرت انس فرماتے ہیں که رسول الله علی نے دعامیں این دونوں ہاتھوں کو اتنا الھایا کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھی لی۔

تشریح: سہل بن سعد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرول کو دونوں مونڈ ھول کے برابر کرتے پھر دعاما نگتے تھے۔ (لیبیقی)

(٢٢) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلَّةٍ: مَنْ سَرَّهُ آنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ عَنْدَ الشَّدَآيْدِ فَلَيُكُثِو الدُّعَاءَ فِي الرُّخَآءِ.
(تنى)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا: '' جس کو میہ بات پسند ہو کہ مختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ آ رام و خوشحالی میں کثرت سدعا بالنگر''

تشریح: جولوگ محض پریشانی اور تن میں خدا سے دعا ما تنکتے ہیں ان کا خدا سے رابط ضعیف و
کزور ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جولوگ خوشحالی اور تنگی ہر حال میں خدا سے دعا ما تنگتے ہیں ان کا
رابط اپنے رب سے نہایت قوی ہوتا ہے۔ آھیں اپنے رب پراعتا واور بھرور بھی بہت زیادہ ہوتا
ہے۔ اس لیے ان کی دعا کیں دومروں کی دعاؤں کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔
ہے۔ اس لیے ان کی دعا کین ومرول کی دعاؤں کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔
(۲۵) وَ عَنُ عُمَرٌ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللّهِ مَانَّا اللّهِ اللّهِ مَانَّا اللّهِ مَانَّا اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَانَّا اللّهِ اللّهِ مَانَّا اللّهِ مَانَّا اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَانَّا اللّهِ عَانَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَانَّا اللّهِ اللّهُ مَانَّا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

يَرُدُّهُمَا حَثَى يَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً. يَرُدُّهُمَا حَثَى يَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً. قرجمه: حفرت عمر بيان فرمات بين كرسول الله على جب دعايس دونول باتحدا شات توان كواس وقت تك ندلونات جب تك الإمنى يرنه بيم ليت -

تنشریع: دوسری روانتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علی جب کسی بلا اور مصیبت کے موقع پر دعا فرماتے تا کہ وہ بلا ومصیبت وور ہوتو ہاتھ کی بیشت آسمان کی طرف ہوتی تھی اور جب عام حالات میں دنیاو آخرت کی بھلائی کے لیے خدا سے دعام انگلے توہاتھ پھیلا کر مانگئے جس طرح کوئی سائل کسی داتا کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے حضور پھیلائے ہوئے یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹے ہیں۔خدا کی رحمت و برکت کا بچھ نے کہ خدا کے حضور پھیلائے ہوئے یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹے ہیں۔خدا کی رحمت و برکت کا بچھ نے بھی حصد انھیں ضرور حاصل ہوا ہے۔

حدیث ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کوآمین (اے خدامیری بیددعا قبول فرما) کہدکر

فتم كرناچاہے۔

2003

# نبي عليسة كالبحض دعائين

#### نماز كى بعض دعائيں

(١) عَنُ عَلِيٌّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكِلِكُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَ فِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلْوٰةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيُفًا وَّمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ. إِنَّ صَلاَ تِي وَ نُسُكِي وَ مَجْيَايَ وَ مَمَاتِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرُتُ وَ آنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ آنُتَ الْمَلِكُ لاَ اللهَ الآ أنت، آنْتَ رَبَّيْ وَ أَنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِلْنَبْيُ فَاغْفِرَ لِيُ ذُنُوبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِآخْسَن الْآنُحْلَاقَ لاَ يَهْدِي لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِقْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصُرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَ اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَ بِكَ امْنُتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمُعِيُ وَ يَصَرِي وَ مُخِيى وَ عَظْمِي وَ عَضْمِي فَاذًا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ: ٱللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلاَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلَّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْعٌ بَعْدُ وَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَضَرَهُ تَبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. ثُمَّ يَكُونُ مِنُ 'اخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيْمِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا اَخَّوْتُ وَمَآ اَسْرَرُتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسَرَفْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْيُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ آنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِللهَ اِلْآ آنْتَ. (ملم)

ترجمه: حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی عظیقہ جب تماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ جب آئے نماز شروع فرماتے تو تکبیر (الله اکبر) کہتے اور پھر کہتے: وَجُهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي \_ وَ أَتُوبُ إِلَيْكُ " مِن فِي يَسُومُ وَكِراينا رُخَاسَ مِن كَى طرف كرلياجس في آ سانوں اور زمین کو پیدا فر مایا اور میں مشرکوں میں ہے نہیں ہوں (انعام: 29) میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھےای کا حکم ویا گیا ہے اور میں مسلموں میں سے ہوں۔(۲: ۱۶۳) اے اللہ تو باوشاہ ہے۔ تیرے سواکوئی النہیں ،تو میرارب ہے، میں تیرابندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پرظم کیا ہے اور میں ایے گنا ہوں کامعترف ہوں۔ تو میرے سارے گنا ہ بخش دے۔ کیونکہ تیرے سواکوئی كنا بول كو بخشفه والانبيل اور بهترين اخلاق كي طرف ميري ربنمائي فرما، تيرے سواكوئي بهترين اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والانہیں۔اور برے اخلاق کو جھے سے دور رکھ۔ تیرے سوا کوئی برے اخلاق کو مجھ سے دورنہیں کرسکتا۔ میں تیرے حضور میں حاضر جوں اور خدمت گزاری کی سعادت کا آرزومند ہوں۔ بھلائی تمام ترتیرے ہاتھ میں ہاور برائی کو تھے سے کوئی نسبت نہیں۔ میں تیرے بی بل پر ہوں اور تیری بی طرف رجوع ہوں ، تو بابر کت ویلندو براز ہے۔ میں تجھے مغفرت کاطالب ہوں اور تیرے حضور میں توبہ کرتا ہول۔"

اورجبركوع كرتي توفرمات:

اَللَّهُمُّ لَکَ رَکَعْتُ \_ وَ عَصْبِیْ "اے الله الله الله فی نے تیرے لیے رکوع کیا اور جھ پرایمان لایا، تیرامطیق قرمان ہوا، سرایا عجز میں تیرے حضور میں میرے کان، میری آنکھیں، میرامغز،میری بڈیال،میرے پٹھے۔" میرامغز،میری بڈیال،میرے پٹھے۔"

اورجب اپنامر (ركوع مع) الفات توكية:

اَللَّهُمَّ \_ مِنْ شَيْعٌ بَعْدُ ''اے اللہ اہمارے رب! تیرے ہی لیے حمہ ہے آسانوں اور زمین کو بھر دینے والی اور ان کے علاوہ جوتو چاہے اس کو بھر دینے والی۔'' اور جب سجدے میں جاتے تو قرماتے: اَللَّهُمْ لَکَ سَجَدُتُ ۔ اَحْسَنُ الْحَالِقِیْنَ۔ 'اے اللہ! میں نے تیرے بی لیے سجدہ کیا، میں تجھ پرائیان لایا اور تیرامطیع فرمان ہوں، میراچرہ اس ہستی کآ گے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس میں کان اور آ تکھیں بنا کیں۔ بہت بابرکت ہے اللہ بہترین خالق۔''

چرتشهداورسلام كدرميان فرمات:

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی - اِلَّآ اَنْتَ ـ'' اے الله معاف فرمام راوه گناه جومیں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، جس کومیں نے جیپ کر کیا اور جس کومیں نے علائیہ کیا اور جو بھی میں نے زیادتی کی اور جس کوتو جھے نے زیادہ جانتا ہے۔ تو آ گے بڑھانے والا ہے اور تو بی چیچے ڈال دیے والا ہے اور کوئی الذہبیں سوائے تیرے۔''

تنشودیے: "میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لیے ہے۔ "(سورہ انعام: ۱۹۳–۱۹۳)

اس میں نماز کے مقابلے میں زندگی اور قربانی کے مقابلے میں موت کا لفظ آیا ہے، اس میں اس
بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ہماری زندگی اور قربانی اور ہماری موت کی تشریح ہے۔ نماز حقیقت
میں اس بات کا عہد ہے کہ ہم پوری زندگی میں خدا ہی کی طاعت و بندگی کریں گے۔ ہماری پوری
زندگی اس کی اطاعت میں بسر ہوگی اور قربانی اس کا اظہار اور اس بات کا عہدو پیان ہے کہ ہماری
جان خداکی راہ میں قربان ہے۔

'' تو میرے گناہ بخش دے۔' اس کا مطلب بینیں ہے کہ بی علی اور تصور کا تعلق ما جس کے لیے آپ خدا اور قصور کا تعلق ما جس کے لیے آپ خدا ہے جشش طلب کر دہے ہیں۔ بلکہ بات بیہ ہوا، پھر بھی آپ خدا آ دی کے این در ہے اور مرتبے ہے ہوتا ہے۔ بی علی ہے کوئی گناہ بین ہوا، پھر بھی آپ خدا کے آگر گزار ہے ہیں اور اس ہے بخشش طلب کر دہے ہیں کہ خدا یا میری خطاؤں کو معاف فرما، میں خطاوار ہوں۔ آپ بھے تھے کہ جو پھر ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم ہے نہیں ہوسکا۔ اللہ کی راہ میں جنتی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے۔ آپ اپناتن من دھن سب پھر خدا کی راہ میں لگا کر بھی بھر ہے۔ اللہ بھی بھرے ہے اور بزرگی کا پوراا حماس جب آ دی کو ہوجا تا ہے تو اس کا بہی حال ہوتا ہے کہ سب بھر کے عظمت اور بزرگی کا پوراا حماس جب آ دی کو ہوجا تا ہے تو اس کا بہی حال ہوتا ہے کہ سب بھر کرنے کے بعد بھی اپنا قصور ہی نظر آتا ہے۔ جب آ دی کا دل اس درجہ پاک ہوجا تا ہے اس کرنے کے بعد بھی اپنا قصور ہی نظر آتا ہے۔ جب آ دی کا دل اس درجہ پاک ہوجا تا ہے اس کرنے کے بعد بھی اپنا قصور ہی نظر آتا ہے۔ جب آ دی کا دل اس درجہ پاک ہوجا تا ہے اس کو قت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پھر معاف کر دیا۔ نبی علی کے قت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پھر معاف کر دیا۔ نبی علی کھر وقت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پھر معاف کر دیا۔ نبی علی کھر وقت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پھر معاف کر دیا۔ نبی علی کھر وقت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پھر معاف کر دیا۔ نبی علی کھر وقت اللہ اس کی کہ ایک کو تا کہ کہ کے تا کہ کہ کے تاب کہ کہ کہ کہتا ہے کہ اپنی کی کھر کے کہ کے تاب کہ کہ کے تاب کی حال کے کہ کے تاب کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کے تاب کو تاب کی حال کے کہ کے تاب کہ کہ کے تاب کہ کہ کے تاب کہ کو تاب کی حال کو تاب کی حال کی حال کی حال کے تاب کی حال کے تاب کو تاب کی حال کے تاب کے تاب کر کے تاب کے تاب کی حال کی حال کے تاب کی حال کی حال کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کی حال کی حال کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کے تاب کی حال کی حال کے تاب کی حال کے تاب کی حال کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کی حال کے تاب کی حال کے تاب کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کے تاب کی حال کے تاب کی حال کی کرنے کے

کے بارے میں قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے آپ کا سب بچھ معاف کردیا ے۔(مورة الله : r) پھر بھی آ بائے رب سے غافل نہیں ہوئے۔آ بے کوای کی فکر دائن گیر رہی تھی كدآب ايخ رب سے اسے اور الل ايمان كے گنا ہوں كے ليے مغفرت طلب كريں عبديت اور بندگی کے سید معے سادے جذبات کتنے یا کیڑہ اور روح کوزندگی بخشے والے ہیں۔

" بهترين اخلاق كى طرف ميرى رمنهائي فرمايا-"اسلام كيت بى اس كو بين كدآ دى ايني سرت، كرداراورا فلاق كے لحاظ سے بہتر ہے۔ اسلام میں انسان سے جس بات كا بھى مطالبہ كيا گیا ہے وہ انسان کی فطرت اور اس کے حقیقی اخلاق کے مین مطابق ہے۔ اخلاقیات کے باب

میں اس پر تفصیلی گفتگوی جائے گی۔

'' تیرے بی لیے حمہ ہے۔'' لیعنی ساری تعریفوں اور ستائٹوں کا مستحق تو ہی ہے۔ آسان اورزمین تیری حمد کے نغموں سے گونج رہے ہیں۔ یہاں بدبات جان لینے کی ہے کہ خدا نے ہم پرجواحسانات کے ہیں ان کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ سے کہ ہماری زبان پرخداکی تعريف وستاكش كي كلمات بول-

رسول الله علي في نازي نمازي مختلف اوقات ين مختلف چيزي پرهي ميل- بعض نے ان اذ کار میں سے کسی ایک کا التزام کرلیا ہے کسی نے دوسرے کا۔اگر کوئی مخص تمام وعاؤں کو یاد کرلے اور انھیں بدل بدل کر پڑھتارہے تو زیادہ اچھاہے۔جس طرح ہم مختلف اوقات میں قرآن كى مختف سورتين اورآيتين يرصح بين اى طرح اگرجم اينى نمازول مين مختف اوقات میں حضور کی سکھائی ہوئی مختلف وعائمیں بھی پڑھیں تو ہماری نمازیں اور زیادہ فطری عباوت بن عتی ہیں۔ تمازوں کے محض رمی بن کررہ جانے میں دوسری باتوں کے ساتھواس کا بھی دخل ہے کہ ہم نے حضور کی دعاؤں میں ہے سی ایک پراکتفا کرلیا ہے۔

حضور عليه كي جس دعا كے الفاظ پر بھي غور تيجيے صاف معلوم ہوتا ہے كہ بدالفاظ رسول کی زبان مبارک کے سواکسی دوسرے کی زبان سے نہیں لکل عکتے۔ اتنا بلند مخیل جو ہر شک وشید ے پاک جورسول کے سواکسی دوسرے کانبیں جوسکتا۔رسول اللہ عظیم کی دعاؤں ہے کسی قدر آپ کی باطنی کیفیات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کبی دعائیں نبی عظیمہ زیادہ تر رات کے نوافل

(٢) وَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ غَلَيْتُ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسُتُهُ

فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيُهِ وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَ هُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَ هُوَ يَقُولُ: اَللَّهُمُّ اِبِّى اَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ يَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ اعْرُدُ بِكَ مِنْكَ مَنْكَ عَلَى نَفْسِكَ. وَ اعْرُدُ بِكَ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

قوجمہ: حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات (میری آنکھ کی تو) میں نے رسول اللہ علیہ کو اسلامی اللہ علیہ کو بہتر پر نہ پایا۔ میں آپ کو ڈھونڈ ھے گئی۔ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلووں پر پڑا، اس وقت آپ سجدے میں تنے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تنے (جیسے کہ حجدے کی حالت میں ہوتے ہیں) اور آپ عرض کر رہے تھے: اللّٰه م اینی سے علی نفسک ۔" اے اللہ! میں تیری تاراضی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری تاراضی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری سزاسے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری گرفت سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں تیری تناء وستائش پوری طرح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو ویسائی ہے۔"

(بخاری وسلم)

قوجمه: حضرت ابو ہریر ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عظامتہ کبیراور قراءت کے درمیان میں

گریسکوت فرماتے تھے۔ میں نے ایک دن عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قربان! آپ تکبیراور قراءت کے درمیان خاموش رہ کرکیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا: میں پڑھتا ہوں،
اکٹھہ ہم باعِد سے وَ الْبَرَدِ۔ '' اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے جاتا فاصلہ کردے جتنا
فاصلہ تونے مشرق اور مغرب کے جاکہ کہا کہ اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح یاک کردے

جس طرح سفید کیڑے کومیل سے پاک کیا جاتا ہے۔اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولے سے دھودے۔''

تشویع: نی علی بی این نماز اس مختف اوقات میں مختف وعا کمیں پڑھی ہیں۔ عام طور پر لوگ تجبیر اور قراءت کے ورمیان شبختانک اللّٰهُم وَ بِحَمُدِکَ وَ تَبَارُکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَٰی جَدُکَ وَلاَ إِلَٰهُ عَیْرُکَ۔' باعظمت ہے تواے الله ایم تیری حدکرتے ہیں، بابرکت ہے تیمانام، بلندوبالا ہے تیری منزلت! کوئی الدّنہیں بجر تیرے۔' پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ان بی او کار میں سے ہے جوصفور علی ان بی از میں پڑھتے تھے۔اگر کوئی آپ کی پڑھی ہوئی ساری دعا کیں یادکر لے اور انھیں بدل بدل کر پڑھے تو زیادہ اچھاہے۔

اس دعا میں ہے کہ جس طرح مشرق ہے مغرب دور ہے اور مغرب ہے مشرق اسی طرح مجھے بھی خطاؤں ہے دور رکھ۔ اور جس طرح کپڑے کا میل مختلف چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔ اسے پانی سے دھوتے ہیں، پانی موجود ند بوتو برف سے اور دہ نہ طح تو اولوں سے دھوتے ہیں۔ اسی طرح تو میری خطاؤں اور گنا بول کوا پی مختلف اور گونا گوں رحمتوں سے دھو دے۔ خطاؤں ہے آدمی جہنم کا سز اوار بھوتا ہے اور جہنم ہیں چش اور دکھتی آگ ہے، اس تپش کی نسبت خطاؤں ہے یانی، برف اور اولے کا ذکر فرمایا گیا یعنی میری خطاؤں کوا پی ان رحمتوں سے دھود سے جو جہنم کی آگ کوسر وکرد سے والی جیں۔

(٣) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: إِنَّ النَّبِيِّ نَائِئِهُ كَانَ يَدُعُوا فِي الصَّلَوةِ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ فِسَّةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اعْوُدُ بِكَ مِنْ فِسَّةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اعْوُدُ بِكَ مِنْ فِسَّةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اعْوُدُ بِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَ مِنَ اعُودُ بِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَ مِنَ الْمَاثِمِ وَ مِنْ اللَّهُمْ إِنِي اللَّهُمْ إِنِي اللّهُمْ إِنِي اللَّهُمْ إِنْ إِلَيْمِ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِلَيْمِ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِلَا لَهُمُ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ الْمِنْ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهِمْ إِنْ إِلَا لَهُ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ الْمَالَاتِ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهِمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ الْمِنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ أَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ الْمِنْ إِنْ اللَّالْمِنْ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُمْ أَلِنْ اللّلْمُ اللَّهُمْ أَلْمُولِلْمُ إِنْ إِنْ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُو

قرجمه و حفرت عائش فرماتی میں کہ نبی عظیفی نماز میں بیدوعا پڑھا کرتے تھے: اَللّٰهُم اِنَیٰ اَعُودُ بِکَ مِن اَلْمُعُرَم ''اے الله! میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب ہے، تی وجال کے فقد ہے اور زندگی اور موت کے سارے فقنہ ہے۔اے الله! میں تیری پناہ لیتا ہوں گناہ اور قرف ہے۔

تشريح: مسلم كى ايك روايت مين جس كراوى حفرت ابو بريرة بين حضور عالية ن

فرما بإذا القَرَعُ أَحَدُكُمُ مِنَ النَّشَهُدِ الْاجِرِ فَلْيَتَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُمَاتِ وَ مِنْ شَرِّ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ " جَبِتم مِيل عَوْلَى آخرى تشهد برُه حَرفارعُ بوتواس كوچار چيزول سالله كى پناه مائلى چاہيد عذاب جبنم سے قبر كے عذاب سے ، زندگی اور موت كفتول سے اور دجال كرشر سے "اس دوايت سے معلوم ہوا كداس وعاكے برُه صنى كا خاص موقع نماز ك آخرى قعده ميں تشهد كے بعد سلام سے معلوم ہوا كداس وعاكے برُه صنى كا خاص موقع نماز ك آخرى قعده ميں تشهد كے بعد سلام سے كا خاص موقع نماز ك آخرى قعده ميں تشهد كے بعد سلام سے كا اللہ سے درخواست كى گئى ہے۔

(۵) وَ عَنَ آبِي بَكْرِ إِلصَّدِيْقِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي دُعَاءً اَدُعُوا بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ فِي صَلاَتِي قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ اللَّحِيْمُ. اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

قرجمہ: حضرت الو بكر فرماتے ہیں كہ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مجھےكوئى وعا سكھائے جس كوميں اپنى نماز میں ماگوں۔آپ نے فرمایا: كہو اَللَّهُمَّ اِنَّى ظَلَمْتُ نَفَسِىٰ ۔ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ۔" اے اللہ! میں نے اپ آپ پر بڑاظلم كيا۔ گناہوں كو تير ہواكوئى بخشے والا المعنی الغَفُورُ الرَّحِیمُ الله عن الله بخش دے اور مجھ پر حم فرما ہو بخشے والا اور حم فرمانے والا ہے۔ " منیں۔ اپنی خاص عنایت سے جھے بخش دے اور مجھ پر حم فرما ہو بخشے والا اور حم فرمانے والا ہے۔ " تعقید بعد نماز میں دعا كا خاص موقع نے ليے دعا كي تعليم كے ليے حضور سے درخواست كى ہوگى اور حضور خطرت الويكر نے اس موقع كے ليے دعا كي تعليم كے ليے حضور سے درخواست كى ہوگى اور حضور الله عن موقع كے ليے انسان موقع كے ليے الله الله كار ہى تصور كرنا چا ہے اور خدا كا كتنا ہى اطاعت گزار كيوں نہ ہوا ہے اپ تو مرا پا خطا كار ہى تصور كرنا چا ہے اور خدا ہے جشش اور معائى كا خواستگار ہونا چا ہے اور خدا ہے جش بندگى معائى كا خواستگار ہونا چا ہے۔ بندہ طاعت وعبادت میں کتن ہى سرگرى كيوں نہ دکھا ہے جن بندگى معائى كا خواستگار ہونا چا ہے۔ بندہ طاعت وعبادت میں کتن ہى سرگرى كيوں نہ دکھا ہے جن بندگى معائى كا خواستگار ہونا چا ہے۔ بندہ طاعت وعبادت میں کتن ہى سرگرى كيوں نہ دکھا ہے جن بندگى معائى كا دخواستگار ہونا چا ہے۔ بندہ طاعت وعبادت میں کتن ہى سرگرى كيوں نہ دکھا ہے جن بندگى معان دائين ہى دواب ہونا۔

(٧) وَ عَنْ شَدَّادِ بَنِ اَوْسُ اَنَّ النَّبِيَّ غَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلوتِهِ: اَللَّهُمَّ اِنَّيُ اَسْتَلُکَ الثَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةِ عَلَى الرُّشْدِ وَ اَسْتَلُکَ شُکْرَ نِعُمَتَکَ وَ حُسْنَ عِبَادِیْکَ وَ اَسْتَلُکَ قَلْبًا سَلِیْمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْتَلُکَ مِنْ
 وَ حُسْنَ عِبَادِیْکَ وَ اَسْتَلُکَ قَلْبًا سَلِیْمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْتَلُکَ مِنْ

خَيْوِ مَا تَعُلَّمُ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَوِ مَا تَعُلَمُ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ. (نانَ)

قرجمه: شداد بن اول فَرات بِي كه بي عَلِيقَة نماز بي يول عرض كرت سے: اَللَّهُمَّ إِنَى

اَسْتَلْکَ \_ لِمَا تَعُلَمُ " اے الله! بیل ما نگا بول جھے ہوئی) نعتوں کی شکر گزاری اور تیری خوب

استواری وعزیمت اور ما نگا بول جھے ہے تیری ( بخشی بوئی ) نعتوں کی شکر گزاری اور تیری خوب

ترعبادت کی توفیق اور ما نگا بول جھے ہے قلب سلیم، صدافت شعار زبان اور ما نگا بول جھے وہ وہ بھائی جو تیرے علم میں ہے اور تیری بناہ لیتا بول اس شراور برائی ہے جس کا مجھے علم ہے اور بخشش

طلب کرتا ہوں جھے سے ان گنا ہوں کی جو تجھے معلوم ہیں۔"

(2) وَعَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٌ قَالَ كَانَ النّبِيَّ عَلَيْكُ يُعَلِّمُنَا بَعُدَ التَّسَهُدِ: آلِفُ اللّهُمُّ عَلَى الْحَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَ اَصلِحَ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السّلاَم وَ نَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّوُرِ وَ جَنِيْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ بَارِكُ لَنَا فِي الشَّوْرِ وَ جَنِيْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ بَارِكُ لَنَا فِي الشَّوْرِ وَ جَنِيْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ بَارِكُ لَنَا فِي الشَّوَابُ الرَّحِيْمُ وَ اجْعَلَنَا شَاكِو يُنَ لِيغَمَّتِكَ قَابِلِيها وَ آتِمَّها عَلَيْنَا النَّكَ الْمَتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ مُعْمَتِكَ قَابِلِيها وَ آتِمَّها عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْنَا اللّهُ وَالْمَالُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

قتشو میں بعن ہم جھے ہے ہر خیر اور بھلائی کے طالب ہیں، ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی افتحتوں سے نواز دے۔ ہمیں نعتوں کا قدرشناس اور اپنا شکر گزار بندہ بنا، ایسانہ ہوکہ تیری طرف سے تو احسانات اور عنایت کی بارش ہواور ہماری طرف سے کفران نعت اور احسان فراموثی کا اظہار ہو۔ اس سے بڑھ کرتار کی اور ضلالت کیا ہو کمتی ہے کہ بندہ اپنے محسن حقیق کے احسانات کوفر اموش کردے اور اس کے حقوق کا اسے کوئی یاس و کھاظ نہ ہو۔

﴿ وَ عَنُ زَيْدِ بَنِ اَرْقَمُ قَالَ: كَانَ النّبِي عَنَا لِللّٰهُ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلْوةٍ: اَللّٰهُمَّ رَبّنَا وَ رَبّ كُلِّ شَيْعٌ آنَا شَهِيئَدٌ آنَّكَ انْتَ الرّبُ وَحَدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ اللّٰهُمَّ رَبّنَا وَ رَبّ كُلّ شَيْعٌ آنَا شَهِيئَدٌ آنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ. اَللّٰهُمَّ رَبّنَا وَ رَبّ كُلّ رَبّنا وَ رَبّ كُلّ رَبّنا وَ رَبّ كُلّ رَبّنا وَ رَبّ كُلّ شَيْعٌ إِنْ شَهِيئَدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلّهُمُ إِخُوةٌ اللّٰهُمَّ رَبّنا وَ رَبّ كُلّ شَيْعٌ إِجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَّكَ وَ اَهْلِي فِي كُلّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ يَا ذَا شَيْعٌ إِجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَ اَهْلِي فِي كُلّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ يَا ذَا لَكَ اللّٰهُ الْكَبُرُ اللّٰكَبَرُ اللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ اللّٰهُ الْحَبَرُ الْلَّكَبَرُ اللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ اللّٰهُ الْحَبَرُ الْلّٰكَبَرُ اللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ (البَوَاوَد)
وَالْآرُضِ.
(ابناؤه)

قوجمہ: حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نی عظیمت برنماز کے بعد عرض کرتے ہے :اللّٰهُمَّ رَبِّنَا ۔ اللّٰهُ نُورُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ "اے اللّٰه! اے ہمارے رب! اور ہر چیز کے رب! میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تنہا تو ای رب ہے، تیرا کوئی شریک و ہمیم نہیں۔ اے الله! ممارے رب! اور ہر چیز کے رب! میں گواہ ہوں کہ تحد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے الله! مارے دیا اور ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے الله ہمارے رب اور رب ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے الله ہمارے رب اور ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے الله ہمارے رب اور ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہمائی ہیں۔ اے الله ہمارے کے لیے رب اور ہم چیز کے رب! میری التجاس نے ، الله صب سے بڑا، ہزرگ و برتز ہے ، الله آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ "

قتشو بیع: '' اپنامخلص بنا گے'' یعنی توجمیں اپنا صرف اپنا اور بمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ میری وفاداری اور اخلاص میں بہجی فرق نہ آئے۔ اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔'' یعنی ساری کا نتات اللہ ہی کے نور سے روشن اور قائم ہے۔ اس وسیع کا نتات میں جہاں کہیں کوئی رونق اور حسن و کمال یا نور و جمال پایا جاتا ہے،خواہ وہ کسی شکل میں پایا جاتا ہو، اس کا حقیقی سرچشمہ اور منبع خداکی ذات کے سوااور کوئی نہیں ہے۔ (سورة الور : ۳۵)

(٩) وَ عَنْ مَعَاذِ بُنِ جَبَلٌ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَقَالَ: يَا مَعَاذُ وَاللّهِ لَا حَبُكَ مَعَاذُ اللّهِ عَلَيْكُ وَ قَالَ: يَا مَعَاذُ لاَ تَدَعُهُنَّ فِي كُلِّ صَلُوةٍ أَنُ تَقُولَ: اَللّهُمَّ اَعِيْنُ عَلَى ذِكُوكَ وَ شُكُوكَ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ (احمدابوداودنانَ) ترجمه: معاذبن جبل فرمات بين كرمول الله عَلَيْكُ فَي مِراباتِ يَكُرُ رَفَها يا: "احدماؤ!

بخدا مجھے تم سے محبت ہے۔ میں تعصیں وصبت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد بید عاضر ورپڑھو: اَللَّهُمَّ اَعِنِی سے عِبَادَ تِکَ ''اے الله ایٹ وَکر ، ایٹ شکر اور اپنی خوب تر عباوت کے باب میں میری مدوفر ما۔''

تشویع: آپ نے صرت معاذین جبل سے فرمایا کہ خاص طور پراس محبت کی بنا پرجو مجھے تم سے ہے تم کو بیدوسیت اور تا کیدکر تا ہوں۔ کہ ہرنماز کے بعد بید عالا زماً پڑھ لیا کرد۔ بید عانہایت مختر ہونے کے باوجود بڑی اہم اوردلکش ہے۔اس دعامیں خداسے ان چیزوں کی درخواست کی گئی ہے جو زندگی کا حاصل ہیں جن کے بغیر زندگی میں سیجے معنوں میں کوئی معنویت اور گہری دل کشی پیدائییں ہو کتی۔

ايك روايت يس اللهم أعِنى كيجائة رب أعِنى آياب-

(١٠) وَ عَنْ ثَوْبَانٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ السّادَهُ وَ يَقُولُ: اللّهُمَّ اثْتَ السَّادَهُ وَ مِنْكَ السَّادَهُ تَبَارَكَتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَادَلِ وَالْإِكْرَامِ. (مسلم، ايودا وَدَرَدَى مَا لَهُ اللهُ الله

قوجمه: حضرت ثوبانٌ بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علی میرتے تو تین بار استعفار کرتے پھروعا کرتے: اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَم — وَالْإِنْحَرَامِ۔'' اے الله توسلامت ہے اور تیری بی طرف سے سلامتی ہے، تو برکت والا اور بلند و برتر ہے اے عظمت ونوازش والے۔''

تشريح: يعنى نين بار أَسْتَغْفِرُ اللهُ '' من الله ہے مغفرت كا طالب مول' كہتے۔ پھروہ وعا پڑھتے جواس صدیث میں نقل كى گئے ہے۔

(١١) وَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ شُغَبَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوَةٍ مَّكُتُوبَةٍ: لاَ إللهَ إلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ اللهُ مَ عَلَى لَهَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَ لاَ يَنْفَعُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ وَ مِنْكَ الْجَدِّ.

قرجمه: حضرت مغیره بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بی عظیم مرفرض نماز کے بعد بید عافر ماتے تھ: لاَ اللهٔ \_ مِنْکَ الْجَدُّ۔ "اللہ کے سواکوئی الدنہیں۔ وہی اکیلا خدا ہے۔ کوئی اس کا شریک وسہیم نہیں ، اس کی حکومت اور فر مال روائی ہے۔ وہی حمد وستائش کا مستحق ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔اے اللہ! تو جو پچھ عطافر مائے اے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کے نہ دینے کا تو فیصلہ فرمائے اے کوئی دیے نہیں سکتا اور کسی اقبال مند کواس کی اقبال مندی تیرے مقابلہ میں پچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔''

تعشر بيع: امير معاوية نے حضرت مغيره بن شعبة كو خط لكھا تھا كه آپ مجھے كوئى بات ككھيں جو آپ في رسول اللہ عقباللہ على الله على الل

(١١) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْمَا فِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجُّدُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ الْحَمَّدُ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّبِيُونَ حَقِّ وَالْحَمَدُ الْحَمَّدُ وَلَيْكَ الْمَنْ وَعَمَّدُ الْحَمَّدُ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّبِيُونَ حَقِّ وَالْمَحَمَّدُ وَلَيْكَ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّبِيُونَ حَقِّ وَ الْحَمَدُ وَ الْحَمَدُ وَ النَّارُ حَقِّ وَالنَّبِيُونَ حَقِّ وَالْمَعَمَدُ وَ الْمَنْ وَ الْمَنْ وَ عَلَيْكَ عَقِولَ لِي مَا قَدَّمَتُ وَ الْمَنْ وَ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَامُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِنُ وَمَا الْمُنْكُ وَ الْمَلْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِ وَمَا الْمُؤْمِ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِ وَالْمَامُ وَمَا الْمُؤْمِ وَمَا اللَّهُ ا

( دشمنان حق سے ) الر ااور تجھ بی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پس تو بخش دے دہ سب قصور جو جھسے پہلے سرز دہوئے اور جو پیچھے ہوئے، جو میں نے پوشیدہ کیے، جو میں نے علانیہ کیے اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو بی آ گے بڑھانے والا ہے اور تو بی پیچھے ڈالنے والا ہے۔ تو بی اللہ ہے۔ تیم سے واکوئی الزنہیں۔''

تنشوریسے: امام نووگ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیقے کی دعائے شانہ کی خصوصیات یہ ہوتی تھیں کہ
آپ اس میں اللہ کے حقوق کا اعتراف کرتے اور اس کے سچا ہونے کا اقرار فرماتے اور اس کی
بشارتوں اور وعیدوں کو یاد کرتے ، بعث بعد الموت ، جنت اور دوز ن نے برق ہونے کی تصدیق
فرماتے تھے۔ اس طرح کی ایک دعامجم کمیر اور مشدرک میں حضرت زید بن ثابت ہے بھی مروی
ہے۔ حضرت زید گا بیان ہے کہ حضور نے بید دعاتعلیم فرمائی تھی اور آنھیں تھم دیا تھا کہ اسے اپنے
اٹل خانہ کو سکھا وَاور ہر دوز ان کو اس کی تلقین کرتے رہو۔

(۱۳) وَعَنُ اَبِى مُوسَى الْاَشْعُرِيُّ عَنِ النَّبِي عُلَيْتُ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوا بِهِلَا الدُّعَاءِ
اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِنَي خَطِيْنَتِي وَ جَهْلِي وَ اِسُوافِي فِي اَمْوِى وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطِيْنَتِي وَ جَهْلِي وَ اَسْوَافِي فِي اَمْوِى وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي جَدِى وَ هَوُلِي وَ خَطَائِي وَ عَمَدِى وَ كُلُّ ذَالِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي جَدِى وَ هَوُلِي وَ خَطَائِي وَ عَمَدِى وَ كُلُّ ذَالِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي عَمَا قَدْمُتُ وَ اَخْرَتُ وَمَا اَسُورُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ اللَّهُ مَّا عَلَيْدَ مُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ.

وَيَعَى اَنْتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا قَدْمُتُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ.

وَمَا اللَّهُ مَا اَعْلَمُ وَمَا اللَّهُ الْمُؤَخِّرُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ.

(خارى مِلْم) اللهُ مَعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنِيلًا لِي مَا اللهُ وَمَلِيلُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### صبح وشام کی کچھ دعائیں

(ا) عَنْ اَبِي هُوَيْرَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: اللّهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ اَمْسَخْنَا وَ بِكَ الْمُعَلِي فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ الْمُعَلِي وَ إِذَا اَمْسَىٰ فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ اَمْسَيْنَا وَ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ المُعْرَدِينَ اللّهُمُّ الْمُسَيْنَا وَ بِكَ الشَّعْوَدُ . (الإداء ومن الداء ومن اللهُ عَلَيْكُ الشَّعْلِيَةُ الْبِي الحالِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ ا

اور ای طرح جب وہ شام کرے تو (خدا کے حضور میں) عرض کرے: اکلہُم بِکَ اَمْسَیْنَا ۔۔ اِلَیْکَ النَّشُورُ۔'' اے اللہ! تیری ہی مددے ہم نے شام کی اور تیری ہی مددے ہم نے صبح کی اور تیری ہی مددے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی فیصلہ کے تابع ہماری موت ہے اور تیرے ہی حضور میں پھراٹھ کر حاضر ہونا ہے۔''

تعقد بیع: انسانی زندگی میں میچ وشام کی آمد و رفت بڑی نعمت ہے۔ اوقات کی یہ نیزگی زندگی کو اکتاب سے نجات ولاتی ہے، انسان کو خدا کی اس عظیم نعمت کا احساس ہونا چاہیے، پھرای کے ساتھاس کے ذہن کواس حقیقت کی طرف بھی منتقل ہونا چاہیے کہ میچ اور شام کی طرح ہماری زندگی کی صح وشام بھی خدا کے تھم کے تابع ہے۔ ایک دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے اور خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ کہنے کے لیے تو یہ ایک چھوٹی می دعا ہے جے میچ وشام پڑھنے کی تعلیم خرمائی ہے تھی میں سمیٹ لیا گیا ہے، زندگی نی دعا ہے جہنے تو بال میں سمیٹ لیا گیا ہے، زندگی کو سے دخ پررکھنے کے لیے اس دعا کا ورد کیا کئی کیمیا ہے کم ہے بھی خصوصیت آپ کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام دعاؤں میں یائی جاتی ہے۔

(٢) وَ عَنْ حُذَيْفَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا آخَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ

تُحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ امْوُتُ وَ احْيِيٰ" وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آحُيَانًا بَعْدَ مَآ آمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ." ( بخاری مسلم ) قرجمه: حفرت مذيفة كابيان بك ني عليه جب رات كواية بسر يرجات تواينا ماته رضارك فيح رك ليت فرفرات: اللهم بإسمك أمُوتُ و أحيني" احالله! تيران نام كے ساتھ ميرى زندگى بھى وابسة باورموت بھى' اور جب سوكر الحقے توعرض كرتے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ \_ النَّشُورُ \* تحدومتاكش اس الله ك ليب جس فيهم يرموت طارى كرف کے بعد ہمیں زندگی دی اورای کی طرف (مرنے کے بعد) دوبارہ اٹھ کرحاضر ہونا ہے۔'' تشریح: یعن جس طرح الله جمیں خواب سے بیدار کرتا ہے ای طرح وہ جمیں موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کرے گاءآ خرکار ہمیں اس کے سامنے اسنے کارنامہ زندگی کے ساتھ حاضر ہونا ے۔ چونکہ نیند بروی حد تک موت سے مشابہ ہال لیے اسے موت کے لفظ سے تعیر فرما یا گیا۔ بخاری ومسلم میں حضرت عائشہ سے حضور کا بیمل منقول ہے کہ ہرشب کوآ ب جب بسر خواب پرتشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے اور سور ہ اخلاص ،الفلق اور الناس پڑھ کران کو پھو تکتے اورا ہے جسم پر جہاں تک ہوسکتا آنھیں پھیرلیا کرتے تھے مسح کی ابتدا، سر، چرے اورجم کے اگلے جھے فرماتے۔ پیمل آپ تین بارفرماتے تھے۔ (٣) وَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِّ قَالَ: قَالَ لِنَي رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ : إِذَا آتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُونَكُ لِلصَّلَوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْآيْمَنِ وَ قُلُ: اَللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَ وَجَّهَتُ وَجُهِي اِلَيْكَ فَوَّضُتُ اَمْرِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرَىٰ اِلَيْکَ رَهْبَةً وَّ رَغْبَةٌ اِلَيْکَ لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ وَ نَبِيْكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اجْرَ مَا تَقُولُ. (بخاری،سلم) ترجمه: حفرت براء بن عازب بيان كرت بين كدرول الشعطية في محص فرمايا:"جبتم اہے بستر پرجاؤ تو پہلے وضو کر وجس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ پھراہے وابنے پہلولیث جاوًا ور (خداك باركاه من ) عرض كرو: اللُّهُمَّ اسْلَمْتْ \_ نَبِيكَ الَّذِي ارْسَلْتَ "اك الله! ميل في ايخ آپ كوبالكل آپ كے سردكرديا، ايخ زُخ كوآب كى جانب متوجدكيا، ايخ

سبامورآپ کے حوالے کردیے، آپ ہی کواپناپشت پناہ بنایا، آپ سے ڈرتے اور امید وطلب کرتے ہوئے، آپ ہی کواپناپشت پناہ بنایا، آپ سے ڈرتے اور امید وطلب کرئے تی ہوئے، آپ کے سواکوئی جائے پناہ اور بچاؤ نہیں جہاں آپ ( کی گرفت) سے نئ کرکوئی نگل سکے۔ میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جھے آپ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی اور آپ کے نبی پر جھے آپ نے بھیجا۔'' پس اگر تمھاری موت آگئ تو وہ وین فطرت پر ہوگی۔ ان کلمات کو (سونے سے قبل) اینا آخری بول بناؤ۔''

تشویع: نبی ﷺ کی تعلیم نے آرام واسر احت کو بھی کس طرح نماز کی طرح مقدس بنا دیا۔ نماز کے لیے وضوشرط ہے۔ بستر خواب پر جانے کے لیے بھی وضو کی تعلیم دی جارہی ہے، جس طرح نماز کی روح اور حقیقت توجہ الی اللہ اور خدا کی یاد ہے اسی طرح اس دعا میں خواب و استر احت کو بھی توجہ الی اللہ اور حوالگی وہیر دگ ہے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

کسی شخص نے اگراپئے آپ وخدائے واحد کے آگے ڈال دیااورائ کواپناسر پرست اور پناہ دہندہ ہنالیااوراس کی اتاری ہوئی ہدایت پرائمان لے آیا تو حقیقت میں اس نے اس دین کواختیار کرلیا جوضیح اور فطری دین ہے،جس سے انحراف دراصل اپنی فطرت سے انحراف اور بغاوت کے مرادف ہے۔

اس حدیث میں جو دعاتعلیم فرمائی گئی ہے اس میں اس کیفیت اور حالت کی کامل عکاس بوئی ہے جو ایک خدا پرست انسان کی حالت اور کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر اس پر آ دمی کوموت آ جائے تو یضینا اس کی موت دینِ فطرت پر ہوگی۔

مجلس کی دعا

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَلَّ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدْعُو بِهِوُّلاَ ِ الدَّعُواتِ لِاصْحَابِهِ اللَّهُمَّ اَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ يَدْعُو بِهِوُّلاَ ِ الدَّعُواتِ لِاصْحَابِهِ اللَّهُمَّ اَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَ مِنْ الْيَقِيْنِ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنْ الْيَقِيْنِ مَا تُجَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنيَا وَ مَتِّعُنَا بِاسْمَاعِنَا وَ آبُصَارِنَا وَ قُوِّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصَيِّبَاتِ الدُّنيَا وَ مَتِّعُنَا بِاسْمَاعِنَا وَ آبُصَارِنَا وَ قُوِّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَلاَ تَجْعَلُ اللّهُ الْمَا وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلُ الدُّنَيَا اللّهُ الْمَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ مَجْعَلُ الدُّنَيَا الْكُنَ هَمِنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَالَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مُنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٩١١

ترجمه: حضرت عبدالله بن عرفر ماتے بین که بہت كم ايها بوتا تفاكه ني علي كى مجلس سے التي اورائي اصحاب كي بدوعان قرمائين: اللهم أقسم من لا يَرْحَمْنَا "الله الله! ہمیں نصیب فرماا پی خشیت اتنی کہ جس ہے تو ہمارے اور اپنی نافر مانیوں کے درمیان حاکل ہوجائے اوراپی اطاعت اتنی کہ جس ہے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے اور یقین اتنا کہ جس سے تو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے بیج بنادے اور جب تک ہمیں زندہ رکھ ہم کو ہمارے کا نوں، جاری آتھوں اور جاری توانا ئیوں سے بہرہ مندر کھ اور انھیں آخر تک باتی رکھ اور جارے جوش انقام کا رُخ آھی کی طرف رکھ جوہم پرظلم کریں اور جو ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہوال پر ہمیں غلب عطا فرمااور ہمارے دین کونقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکراور ہمارا مبلغ علم نہ بنااور ہم پرا ہے مخص کومسلط نہ کر جوہم پررقم نہ کرے۔'' تشريح: ايك روايت من جس كراوى ابو هريرة بين آيا ب كدجب رسول الشرعيف مي كسل الشُّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ عَنْ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسَتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ - " بِأَعْظَمت بِتُواكِ الله! حمد وستأنش ب تير لیے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہنہیں۔ میں جھے سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیرے حضور میں توب کرتا ہوں۔' محمی مجلس سے اٹھنے پرآ دمی اگر کمبی دعانہ پڑھ سکے تو پر مخضر دعا ہی یژھ لے حضور عظیمہ کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا کیں اگرآ دی پورے شعور کے ساتھ پڑھے تو وہ اس کی زندگی کو بدلنے اور سدھارنے کے لیے کانی ہیں۔

سفر کی دعا

(١) عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ عَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ قَلْمُا ثُمَّ قَالَ: سُبُخنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَ إِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَلَا الْبِر وَالنَّقُوى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنَ عَلَى اَسَفَرَنَا هَذَا وَاطُولَنَا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ. اَللَّٰهُمَّ إِنِّي آعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَ اِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيهِنَّ البُّوُنَ، تَابِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

(ملم)

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو تین بار' اللہ اکبر'' کہتے۔ اس کے بعد فرماتے: سُنہ خن الَّذِی سے وَ الْاَهٰلِ '' باعظمت ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو منخر فرما یا، ہم میں تو اس کی فدرت نہ تھی کہ اس کوبس میں کر لیتے اور ہم اپنے رب کی طرف لو شخ والے ہیں۔ اے اللہ! فدرت نہ تھی کہ اس کوبس میں کر لیتے اور ہم اپنے رب کی طرف لو شخ والے ہیں۔ اے اللہ! اپنے اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقوی اور اس عمل کی استدعا کرتے ہیں جو تیری رضا کا باعث ہو۔ اے اللہ! اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقوی اور اس عمل کی استدعا کرتے ہیں جو تیری رضا کا باعث ہو۔ اے اللہ! اس سفر کو ہمارے لیے آسان کروے اور اس کی مسافت کو مختصر کردے۔ اے اللہ! تو ہمارا سفر میں دیتی اور ساتھی ہے اور ہمارے ہی چھے تو ہی ہمارے اہل وعیال اور مال کے لیے ہمارا تا ہم مقام ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور زحمت سے اور اند وہنا کے مناظر سے اور اس سے کہ والی ہوکر میں اہل وعیال اور مال وجا نمرا دکو بری حالت میں دیکھوں تیری پناہ چا ہتا ہوں۔ ''

اور جب آپ سفرے واپس ہوتے اس وقت بھی پیوکلمات فرماتے اور ان میں ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:ائِبُوْنَ — حَامِدُوْنَ '' ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد وستائش کرنے والے ہیں۔''

تنشویعے: '' اونٹ پرسوار ہوتے تو تین باراللہ اکبر کہتے۔''اس میں اس بات کی طرف اشارہ ماتا ہے کہ آ دمی کو ہر بلندی پرخدا کی عظمت اور اس کی بڑائی کا خیال ہونا چاہیے۔اونٹ کیا اس وقت تو کتنے ہی لوگ بلند پرواز ہوائی جہازوں میں سوار ہوکر فضائے آسانی میں تیرتے ہیں لیکن ایسے لوگ کم ہی ہیں جواس موقع پرخدا کی عظمت و برتری کو یاوکرتے ہوں۔

'' اپنے رب کی طرف اوٹنے والے ہیں'' یعنی جس طرح آج ہم بیسنز کررہے ہیں اس طرح ایک دن ہمیں ایک دوسراسنر بھی کرنا ہے اور وہ ہے دنیا سے خدا کی طرف ہماری روا نگی۔ اس اہم سنر کی تیاری سے آ دمی کوکسی حال میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے اہل وعیال کا محافظ ونگران اللہ ہی ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ كابيان ہے كه نبي عظالته جب كسى غزوه يا فح وغيره كے سفرے والیل ہوتے تو رائے کے ہر بلند مقام پرے گزرتے ہوئے تین باراللہ اکبر کہتے اور بیدوعا ير مع تف ( بغارى ملم ) حفرت الوهرير الكابيان بكرايك مخص في أكر عرض كيا: يارسول الله! میں سفر کے لیے یابدرکاب ہوں۔آئ مجھے کھ وصیت قرما کیں۔فرمایا: عَلَيْكُمْ بِتَقُورَى اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ وَالنَّكَيْمِيرِ عَلَى حُلِّ شَرَفِ" الله كا ڈرركھنا اور جب كى بلندمقام پرچڑھنا تو تكبير کہنا۔'' (احمد وزندی) کعب بن مالک کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ واپس آ کرمیجد میں دور کعت نفل ادا فرماتے۔ سفر میں بالعوم آ دی بے اطمینانی کی حالت میں ہوتا ہے کین سفر کی عالت میں بھی حضور علیہ کی جو باطنی کیفیات ہوتی تھیں ان کا کسی قدر اندازہ ان کلمات سے کیا جاسكتا ہے جو حالت سفر ميں آپ كى زبان مبارك سے ادا ہوتے تھے حضرت ابن عمراك روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ علی ہے جب سی غزوہ یا جے سے یاعمرہ سے واپس ہوتے تو ہراو کچی زمين يرتين مرتبه الله اكبر كمت اور چرفرمات: لا إله إلا الله وُحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ الْيُؤْنَ، تَايْبُوْنَ، غَابِدُوْنَ، سَاجِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللُّهُ وَعُدَةً وَ نَصَرَ عَبُدَةً وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَةً . ( بخارى وسلم ) "الله كے سواكوئي الانہيں وہ ايك ، عاس كاكوئي شريك نہيں ۔ بادشا ہى اى كى ہے، حمد وستائش ای کے لیے ہاوروہ ہر چز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم لوشنے والے ہیں، توب کرنے والے ہیں، عبادت كرنے والے ہيں، سجدہ كرنے والے ہيں، اپنے رب كى حد كرنے والے ہيں۔ اللہ نے ا پناونده حیا کر دکھا یا اورا ہے بندہ کی مد دفر مائی اورا کیلے ہی جمعیتوں کوفکست دی۔'' (٢) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ غَلَاثِتُهُ إِذَا اَوْدَعَ رَجُلاً آخَذَ بِيَدِمِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُوُنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ غَلَطْتُهُ وَ يَقُولُ ٱسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكُ وَ أَمَانَتُكُ وَ الْخِرَ عَمَلِكَ. (ترفرى البوداؤده الان ماجه) قرجمه: ابن عمر عروايت ب كدني علي جائي جب كي فض كورخصت فرمات توكية: أستود ع الله = عَمْلِكَ " ميں تے تمارے دين جماري امانت اور تمارے آخري مل كواللہ كے سروكيا " تشريح: ايك روايت مين آتا بك ني عظية جب كي مافركور فصت كرت تواس كالماته الين باته يس لي ليت اوراس وقت تك ندجهور ترجب تك خود و و فض ندجهور تا- (تدى)

#### کھانے کی دعا

تشویح: ظاہری نعمتوں کے ساتھ اس عظیم روحانی نعت کو بھی یا دفر مایا کہ خدانے اسلام جیسی بے بہادولت عطافر مائی ہے۔ اس نعمت پر خدا کے حضور شکر وسپاس کے جذبات نذرنہ کیے جا کیس تو بیسب سے بڑی احسان فراموشی اور کفران نعمت ہے۔

#### رنج وغم کے وقت کی وعا

(ا) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ : كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُوبِ: لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَبُّ اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ الْعَوْشِ الْعَطِيْمِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

تعشویع: غم اور پریشانی اور بے چارگی کے عالم میں خدا کی عظمت اوراس کی بزرگی کو یاد کرنا برگل ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے: جب آپ کوکوئی قکر دائن گیر ہوتی تو آسان کی طرف سرافط کر فرماتے: شُبُحانَ اللّهِ الْعَظِیْم اور جب دعااور گرید میں انہاک زیادہ بڑھ جاتا تو فرماتے: یَا حَیْثی یَا قَیُّوْمُ (تریزی) ایک روایت میں ہے کہ بے چینی اور اضطراب والم کی حالت میں فرماتے: یَا حَیْثی یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَنِکَ اَسْتَغِیْثُ '' اے زندہ جاویدا اے کا تنات کو سنجالے والے! تیری رحمت سے میری فریادہے۔''

#### يجه جامع دعائيل

تشویع: بددعا قر آن سے ماخوذ ہے دیکھیے سورة البقرہ: ۲۰۱ میددعا انتہائی جامع ہے۔اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کوسمیٹ لیا گیاہے۔

(٢) وَ عَنْ آنَسٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَقُولُ آللُّهُمَّ اِبِّيُ آعُودُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَ آعُودُ بِكَ مِنْ عَدَابِ الْقَبُرِ وَ آعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

قوجعہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ فرماتے سے: اَللَّهُمَّ سے وَ الْمَمَاتِ۔
"اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگنا ہوں عاجزی اورستی ہے، ہز دلی اور انتہائی برھاپے اورضعف
سے اور بخل سے اور تیری پناہ مانگنا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگنا ہوں زندگی اور
موت کوفت سے "

تشويع: مطلب يرب كرم قتنوا زمائش ش اوميرى مدار اور جُه مرانى اور بلاكت سے بچالے۔ (٣) وَ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةٌ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَللّهُمَّ اَصُلِحُ لِى فِي وَ اَصْلِحُ لِى فَنْهَا اللّهِ عَلَيْكُ فِي اللّهِ عَلَيْكُ فَي اللّهِ عَلَيْكُ فَي اللّهُ مَعَاشِى وَ اَصْلِحُ لِى فَنْهَاى اللّهِ فَيْهَا مَعَاشِى وَ اَصْلِحُ لِى فَنْهَاى اللّهِ فَيْهَا مَعَاشِى وَ اَصْلِحُ لِى فَنْهَاى اللّهِ فَيْهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيْوةَ وَيَادَةً لِى فِي كُلِ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ وَاحَةً لِى فَيْهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيْوةَ وَيَادَةً لِى فِي كُلّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ وَاحَةً لِى مِنْ كُلِ شَوْد.

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول الله عظی فرماتے تھے: اَللَّهُمَّ اَصَلِحُ لِی ۔۔۔ مِنْ کُلِّ شَرِّ۔' اے اللہ! ورست فرمادین کو جو میرے کاموں اور میرے معاملہ کا محافظ ہے۔ اور ورست فرمامیری دنیا کوجس میں میرار بناسہنا ہے اور ورست فرمامیری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کرجانا ہےاور میری زندگی کو ہرنیکی میں بڑھااورموت کومیرے لیے ہر برائی سے راحت وآ رام کاسب بنائ'

تنشویع: دین کے ذریعہ ہمارے نس، مال وغیرہ ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارادین خود ہمارا پاسبان ہے۔ کسی کابی قول کتنا سیج ہے کہ جتنی حفاظت مسلمانوں نے اسلام کی کی ہے اس سے کہیں زیادہ خود اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے۔ دین نے ہرایک کے حقوق کٹمبرائے ہیں۔ دین کی درستی سے آدمی ہرطرح کی تباہی و بربادی سے محفوظ رہتا ہے۔

اس میں شبہبیں کہ بہتر زندگی وہی ہے جو نیکی کے ہم معنی ہو۔اور بہترین موت راحت و مسرت سے ہم کنارکر تی ہے۔اور ہرطرح کے فتنو ل اور برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

(٩) وَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى السَّلَكَ الْهُدى وَالنَّفُ وَالْعَفَافَ وَالْعَنْ مِنْ النَّالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنَّى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

اَسْنَلُکَ الْهُدی وَالنَّفْی وَالْعَفَافَ وَالْهِنی وَالْهُ وَالْهُدی وَالْمُدی و وَالْمُدی و وَالْمُدی وَالْمُد

قوجمه: حفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی عظائقہ اس طرح دعا فرماتے تھے: رَبِّ اَعِنَی اِ سَجِیْمَةَ صَدُرِی ۔" رب! میری مدد کر، میرے فلاف کی کی مدد نہ کر۔ مجھے فتح عطا کراور میرے فلاف کی کو فتح نہ دے۔ میرے لیے خفیہ تدبیر میرے فلاف کی کو فتح نہ دے۔ میرے لیے خفیہ تدبیر مراور میرے فلاف کی کے لیے خفیہ تدبیر نہ کراور مجھے ہدایت دے اور سید سے راستے پر چلنا میرے لیے آسان کردے اور اس کے فلاف میری مدد کرجس نے مجھے پرزیادتی کی ہو۔ رب اپنا تجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، اسے نے

(رب سے) ڈرنے والا ، اپنافر ماں بردارا پی طرف عاجزی کرنے والا اور زیادہ آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا ۔ رب! میری توبیقول فرما، میرے گناہ کو دھوڈ ال ، میری دعا قبول کر ، میری دلیل و جت کو باقی رکھ ۔ میری زبان کو درست رکھاور میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینہ (دل) کی سیابی کو تکال دے۔''

قشريع: يعنى مير اندروه تمام ظاهرى وباطنى اوصاف پيدا كردے جو تجے پند بيل - جھے زندگى كى وه تمام پاكيز كيال عطابول جو تير اطاعت شعار بندول كى سب سے قيمتى متاع بيل - فرائل وَ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَعْشَعُ وَ مِنْ دُعَآءٍ لاَ يُسْمَعُ وَ مِنْ تَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ يَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ عَلْمَ لاَ يَسُمَعُ وَ مِنْ قَلْبِ لاَ يَسُمَعُ وَ مِنْ قَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ يَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ عَلْمَ عِلْمَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ هُولُلا وِ الْارْبَعِ مَنْ عَلَيْ وَعَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْكَ وَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ هُولُلا وِ الْارْبَعِ مِنْ عَالَمُ وَ مِنْ نَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ مُولُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى مُ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

چاروں سے تیری پٹاہ مانگنا ہوں۔'' قنشر پیع: معلوم ہوا کہ کامیا ہے مخص وہی ہے جولا یعنی باتوں سے دور رہتا ہے، جونضول کا موں میں اپنے اوقات کوضائع نہیں کرتا، جس کا دل زم، خدا کے آگے جھکا ہوا ہو، جس کانفس بے صبر نہ ہو، جوقائع اور خدا کے فیصلہ پر راضی ہو۔

(۵) وَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُودُ
 بك مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْآخَلاَقِ.

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ فی روایت ہے کہ رسول الله علیہ فرماتے تھے: اللهم - الا حلاق "اے اللہ! میں تیری پناه ما مگتا ہوں ، مخالفت ، نفاق اور بداخلاقی ہے۔"

﴿ كُمْ عَنُ آبِي اللَّدُودَآءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْئِلِيَّ: كَانَ مِنْ دُعَآءِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ: اَللَّهُمَّ الِّيُ اَسْنَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُکَ وَ الْعَمَلَ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ: اللَّهُمَّ الجَعَلُ حُبَّکَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى وَمَا لِي وَ اللَّهِمُ الجَعَلُ حُبَّکَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى وَمَا لِي وَ

اَهُلِيُ وَ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ. قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ. (تَهٰي)

قوجمه: حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: '' داؤد علیہ الصلاۃ دالسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعامیہ عالیہ ہوں تیری دالسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعامیہ عالیہ عبد اللّٰهُ ہم سے البّارد '' اے الله المیں طالب ہوں تیری محبت تک رسائی محبت کا اور ای محمل کا جو مجھے تیری محبت تک رسائی بخش اے الله اتو اپنی محبت کو میرے لیے مجبوب تر بنادے، میرے اپنے نفس ہے، میرے اپنے مال سے، میرے اپنے الل وعمال سے اور شدندے پانی ہے۔''اور ثبی علیم جب حضرت داؤڈ کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے،'' وہ بہت ہی بڑے عام شحصہ تھے۔''

تشریع: بندے کا خدا ہے تعلق اور رشتہ تھ حاکم وکلوم کانہیں ہے بلکہ خدا کی ہتی بندے کے ليے ايك معبود اور محبوب ومطلوب ستى بھى ہے۔قرآن ميں بھى الل ايمان كابيدوصف بيان كيا گيا ب كروه خداب بانتامجت ركت مي ارشادب والله يُن المنوّ أشدُّ حُبًّا لِلله (القره:١١٥) "اورجوالل ایمان ہیں انھیں توسب سے بڑھ کر محبت اللہ ہی ہے ہوتی ہے۔" ایک دوسری جگہ قُرِها بِإِ كَبَاحٍ: يَمَا يُهَا الَّذِيْنَ 'امَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُُحِيُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَةً ٧ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَة لَآئِمِ و (المائده: ٥٣) " اعاليان لاف والواجوكوكي تم يس عاع وين ہے پھرے گاتو (وہ جان لے کہ) جلد تی اللہ ایسے لوگوں کو لائے گاجن سے اس کو محبت ہوگی اور اس سے انھیں محبت ہوگ ۔ وہ اہل ایمان کے لیے زم اور کا فرول کے لیے سخت ہوں گے۔اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔'' ایمان اور اسلام تعلیم کی انتهامحبت الہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جے انجیل اور قرآن میں'' زندگی'' کہا گیاہے۔ ہم دل وجان سے اللہ سے محبت كريں ، زندگى در حقیقت يبى ہے۔ حضرت سي على دريافت كيا گيا كتوريت كے احكام ميں سب سے اعلى تلم كيا ہے؟ فرمايا: " خداكى محبت تمام دل تمام روح ، تمام عقل، سے کرنا يمي سب سے اول اور اعظم علم بے " (متى:٢٢)

ز پور میں جوترانے داؤڈ کی طرف منسوب ہیں ان سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت داؤڈکواپٹے رب سے انتہائی محبت تھی اور وہ بڑے ہی عبادت گز ارتھے۔مثال کے طور پرزبور کے بیفقرے ملاحظہ ہوں: '' اے خدا! تو میرا خدا ہے۔ میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔
خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میراجہم تیرا مشاق ہے۔
اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہوئٹ تیری تعریف کریں گے۔ اس طرح میں عمر بحر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کراپنے ہاتھا شایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے میر ہوگی اور میرامنھ مسرور لہوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر پر تجھے یا دکروں گا اور رات کے ایک ایک پیبر میں تجھ پر دھیان دوں گا۔ (زبور ۱۱۳۳۔ ۲)

(٥) وَ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ يَزِيْدَ الْحَطْمِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا لَيْهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَا رَزَقَتَنِى مِمَّا أُحِبُّ اللهُمَّ مَا رَزَقَتَنِى مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلُهُ فَرَاعًا لَيْ فَاجْعَلُهُ فَرَاعًا لَيْ فَاجْعَلُهُ فَرَاعًا لَيْ فَاجْعَلُهُ فَرَاعًا لَيْ فَيْمَا تُحِبُ .

ترجمة : حضرت عبدالله بن يزيدا فلمى كمت بين كدرسول الله علي فرمات ته:

" اے اللہ! مجھے اپنی محبت اور اس محص کی محبت عطافر ماجس کی محبت تیرے نزدیک میرے لیے فاکدہ بخش ہو۔ خدایا! جو پچھ تو نے مجھے میری پہندیدہ چیزوں میں سے دیا ہے اسے اپنے پہندیدہ کاموں میں میرامعین بنادے۔ خدایا! جو پچھ تو نے میری پہندیدہ چیزوں میں سے مجھ سے روک رکھا ہے اسے تو میرے تی میں ان چیزوں کے لیے موجب فراغ بناجو تجھے پہند ہیں۔" محتصوبے جاس دعا میں ہے کہ اللہ نے جو پہندیدہ چیزیں عطاکی ہیں وہ خدا کے پہندیدہ چیزیں عطاکی ہیں وہ خدا کے پہندیدہ چیزیں عطاکی ہیں خواہ وہ ان پہندیدہ اعمال میں معین اور مددگار ہوں اور جن چیزوں سے خدا نے بہیں روک دیا ہے خواہ وہ اپنے لیے محبوب بی کیوں نہ ہوں، بیرو کتا ہمارے لیے فراغت کا باعث ہوا ور ان چیزوں کے لیے ہم فارغ ہوں جو خدا کو پہند ہیں بین کہا ہے کہ اس دوری کا بیا تر ہو کہ تیری مرضیات مجھے محبوب ہوجا کیں، جو مختج پہندہے وہی میں بھی پہند کرنے لگوں۔

﴿ ﴾ وَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبُ عَنْ آبِيُهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ صَلَوْةً
 فَأَوْجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفُتَ وَ آوُجَزُتَ الصَّلُوةَ فَقَالَ آمَا

قوجمہ: عطاء بن سائب ایسے والدے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ تم از بلکی ہمیں نماز پڑھائی۔ انھوں نے نماز بلکی اختصار کیا۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے نماز بلکی پڑھی اور نماز کو مختصر کردیا۔ انھوں نے کہا: مجھے یہ تخفیف معزمیں کیونکہ میں نے اس نماز میں اسی پڑھی اور نماز کو مختصر کردیا۔ انھوں نے کہا: مجھے یہ تخفیف معزمیں کیونکہ میں نے اس نماز میں اسی وعائیں کی جیس جن کو میں نے رسول اللہ عظیمہ سے سنا ہے۔ پھر جب وہ کھڑے ہوئے اور میں سے ایک شخص ان کے پیچھے ہولیا اور وہ میرے والد تھے۔ عمار سے وہ دعا پوچی ، پھر آئے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا: (وہ دعا بہ ہے) اللّٰہ م بعلوم کی الْغَیْبِ ۔ مُدَاةً مُنهٰدِینَنْ۔ الله الله! بحق اس لوگوں کو اس سے آگاہ کیا: (وہ دعا بہ ہے) اللّٰه م بعلوم کی الْغَیْبِ ۔ مُدَاةً مُنهٰدِینَنْ۔ وقت تک زندہ رکھ جب تک حیات تیر علم میں میرے لیے بہتر ہواور جھے موت دے جب کہ موت تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہواور جھے موت دے جب کہ موت تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہواور جھے موت دے جب کہ موت تیرے علم میں میرے اللہ! اور میں تجھے جرحال میں تیرا نوف موت تیرے علم میں میرے اللہ باوں اور میں تجھے ہے اس کا طلب کا دیوں کہ دراواعتدال پر حالت میں بھی۔ میں اور میں تجھے سے اس کا طلب گار بوں کہ دراواعتدال پر حالت میں بھی۔ میں اور میں تجھے سے ایک اطالب بوں اور میں تجھے ہے ایک طالب بوں اور میں تجھے ہے ایک طالب بوں اور میں تجھے سے ایک طالب بوں اور میں تجھے سے موت وہ کہ موت تیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب بوں اور میں تجھے سے موت موت

المحاربوت طلاوم

کے بعد ختگی حیات کا طالب ہوں، تجھ سے لذت دیدار کا طالب ہوں کہ تیرے دوئے مبارک کی طرف دیکھوں اور بچھ تیری ملاقات کا ایساشوق در کا رہے جو ضرر رساں نہ ہوا در نہ فقند و گراہی میں مبتل کرنے والا ہو۔اے اللہ المجمیس زینت ایمان سے مزین فرما۔ اور ہمیں ان لوگوں کی سیدھی راہ پرلگا جو ہدایت یافتہ ہیں۔''

قشریع: بدایک جامع دعا ہے۔ اس میں خدا ہے جن باتوں کے لیے دعا فرمائی گئ ہے ان کو زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

(۱) تنتگی وخوشحالی ہر حالت میں میری زندگی کا توازن برقرار رہے۔ میں غیرمعتدل اور نامناسب روش کسی حال میں اختیار نہ کروں۔

(۲) تیرے تھم اور تیرے فیصلہ پر میں ہر حال میں راضی رہوں۔ مجھے اصلاً جو چیز مطلوب ہووہ تیری رضااور خوشنودی کے سوا کچھاور نہ ہو۔

(۳) لینی موت کے بعد وہ راحت اور آ رام میرے تھے میں آئے جس کا تونے اپنے مومن بندوں سے دعدہ فر مایا ہے۔

(۱۷) تیری ملاقات کا مجھے شوق ہولیکن بیشوق ایبا نہ ہو کہ مجھے کمی فتنہ و گمراہی میں مبتلا کردے اور میں احکام سے غافل ہوجاؤں۔ مجھے وہ شوق وطلب چاہیے جس کے سبب سے میں زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت وفر ماں برداری کرسکوں۔

(۵) ہمیں زینت ایران سے زینت بخش۔ اس فقرے سے معلوم ہوا کہ ایمان حیات کی ازینت اور رونق ہے۔ ایمان کو ایک ہے کیف اور خشک نظریہ سے وہی لوگ تعبیر کر سکتے ہیں جو ایمان کی لڈت ہے آشانہیں ہیں۔ قرآن سے بھی اس کی تقدیق ہوتی ہے کہ ایمان دلوں کی زینت اور روئق ہے۔ ایک جگد ارشاد ہوا ہے: وَ لٰکِنَ اللّٰهَ حَبَّبَ الْکِیْکُمُ الْایْکُمُ الْایْمُنَانَ وَ زَیْنَهُ فِی قُلُوبِکُمُ وَ کُرَّهُ الْدُکُمُ الْکُفُرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجَصْبَانَ اللّٰهِ عَبْبَ اللّٰهِ مَا لَایْکُمُ الْکِیْکُمُ الْکُوبُوبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰهِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

#### توبه واستغفار

(ل) عَنُ اَعَزُ الْمُزَنِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اِنَّهُ لِيُغَانَ عَلَى قَلْبِي حَتَّى اَسُتَغُفِرَ اللَّهِ فِي الْيُومِ مِائَةَ مَرَّةٍ، اَخْرَجَةَ مُسْلِمٌ وَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٌ تُوبُولًا إِلَى رَبِّكُمُ فَوَ اللَّهِ إِنِي لَآتُوبُ اللَّي رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، إِلَى رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

ترجمه: اعز مزنی سے روایت ہے کررسول الله علی فی نے فرمایا: "میرے دل پرایک پردہ ساآجاتا ہے یہاں تک کہ میں خداسے ہرروزسو بار مغفرت چاہتا ہوں۔" مسلم وابوداؤواس کے راوی ہیں مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "تو ہروا پے رب کے صفور میں، بخدا میں ہرروز اینے رب تبارک و تعالی کے صفور میں سو بارتو بہرتا ہوں ۔"

تشدویع: اس سے معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار میں نفس کی گھٹن اور کدورت زائل کرنے کی ماسیت پائی جاتی ہے۔ آ دی کتنی ہی کوشش کیول نہ کرے۔ د نیوی علائق ولواز مات میں دل کی کیفیت بکسال نہیں رہتی ۔ توبہ واستغفار سے اس کی تلافی ہوجاتی ہے اور وہ ابر جوآسان دل پر آجاتا ہے باسانی صاف ہوجاتا ہے۔

(٧) وَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَظُةٌ يَقُولُ وَاللّهِ اِبَّى لَاسْتَغْفِرُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اتّوْبُ اللّهِ فِي الْيَوْمِ اكْتَثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

قرجمه: حفرت الوہريرة اليان كرتے بين كديش فرسول الله عليه كوفر ماتے سنا: "بخدا ميں دن ميں ستر مرتبہ سے زيادہ الله سے مغفرت طلب كرتا ہوں اوراس كے صفور ميں تو به كرتا ہوں ۔ "
قشويح: آدى جتنا زيادہ خدا كامقرب ہوتا ہے اتنا ہى زيادہ اسے خدا كى عظمت كا حساس ہوتا
ہے اورا تنا ہى زيادہ اسے اپنے اندرقصور نظر آتا ہے۔ اپ تمام تر نيك اعمال ، اخلاص وتقوى كى باوجودہ خدا كے سامنا ہے كوخطا كار ہى تجھتا ہے۔

(٣) وَ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٌ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِيْ لَا اللّٰهَ اِلَّا هُوَ اللّٰحَىُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ غُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَ اِنْ كَانَ قَدْ فَوْ مِنَ الزَّحَفِ. قوجمه: این مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: ' جس نے کہا: اَسْتَغَفِرُ اللّٰهَ اِتُوبُ اِلَیْهِ '' میں الله سے مغفرت چاہتا ہوں کہ اس کے سواکوئی الدہنیں، وہ زعمہ ُ جاوید اور قیوم ہے اور اس کے حضور میں تو بہرتا ہوں''اس کے گناہ بخش دیئے گئے اگر چہوہ جنگ سے (پیٹے پھیرکر) بھاگا ہو۔''

قشريع: عنول عبد الوَّفَ فَسَ الْهِ الْمَاهِ لِهِ مَاهِ لِهِ المَّهِ وَتَا الدَّفِراك النِي قَصُور كَلَ مَعَانَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

قوجمہ: حضرت ابوہریر قرضے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا: ' فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کر وتو اللہ تعالی تعصیں فنا کردے اور (تمھاری جگہ)
ایسے لوگوں کو پیدا کرے جوگناہ کر کے اللہ سے مغفرت کے طالب ہوں اور اللہ ان کو بخش دے۔''
قشویعے: اس صدیث سے او پر کی حدیث کی تصدیق و تا نید ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ان
لوگوں کے لیے بڑی تعلی ہے جو بشری کمزوری کے سب کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور اپنے
لوگوں کے لیے بڑی تعلی ہے جو بشری کمزوری کے سب کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور اپنے
امسل خوبی اور اس کی فطرت کا اصل کمال بنہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی گناہ مرز دبی نہ ہو۔ بیڈو بی
اور کمال تو خدا نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے۔ انسان کے لیے جو خوبی رکھی گئی ہے وہ بیہ ہو کہ
اور کمال تو خدا نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے۔ انسان کے لیے جو خوبی رکھی گئی ہے وہ بیہ ہو کہ
علائی کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش جی لگ جائے۔ انسان اگر اپنی لغوش پر سنجل اور اصلاح و
علائی کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کی اصلی فطرت گندی نہیں ہوئی
علائی کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کی اصلی فطرت گندی نہیں ہوئی

(٥) وَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللهُ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغُفَارَ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مِنُ كُلِّ ضِيُقٍ مَّخُوجًا وَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَوَجًا وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ. (احماليداؤد الناج)

قوجمه: حضرت ابن عبال عدوایت ب که رسول الله علیه فی نفر مایا: '' جو محض ، استفغار کو این استفغار کو این استفغار کو این او پر لیانی این الله می الله می

تنشویع: معلوم ہوا کہ استغفار بہت ی پریشانیوں ادر مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔استغفار کرنے سے خدااس کے گناہوں کو بخش ویتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کی پریشانیاں بھی دور ہوجاتی ہیں۔

(٧) وَ عَنُ أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الدّمَ خَطّاءً وَ خَيُولُ النّعَطَآئِيْنَ التّوَّابُونَ. (ترزي، اين اج، داري)

قوجمه: حفزت انس كيت بين كدرسول الله عليه في فرمايا: "برانسان خطا كارب اور بهترين خطا كارتوبه كرنے والے بين \_"

تشويع: خطا اور خلطى انسان سے ہوتى ہى رہتى ہے ليكن بہترين لوگ وہ بيں جوائي خطا وَل كا اعتراف كرتے رہتے ہيں۔ اعتراف كرتے رہتے ہيں۔ اعتراف كرتے رہتے ہيں۔ اعتراف كرتے رہتے ہيں۔ (٤) وَ عَنْ بِلاَلِ بُنِ يَسَادِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيّ عَلَيْكُ : قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ جَدِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَ يَعْلُ لَكُ وَ إِنْ كَانَ قَالَ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَا هُوَ الْحَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَوْ إِنْ كَانَ قَدْ فَرٌ مِنَ الرَّحُفِ. هُوَ الْحَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ حَفْدِ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرٌ مِنَ الرَّحْفِ.

(ترخدى البوداؤر)

قوجمه: بلال بن بيارٌ كيتم بين كربيان كيا جهد مير عدالد في ادران سان كرداداف بيان كيا كما تحول في رسول الله عطفة كوفر مات سنا كه جوفض كم اَسْتَغَفِرُ اللهُ اللَّذِي سو وَ اتَّوْبُ إِلَيْهِ " مِن بَخْشَ طلب كرتا بول، اس خدا سے جس كسواكو كي الانبيس، جوزندة جاويد اور قائم بالذات اور سارے جہان کا قائم رکھنے والا ہے اور میں ای کی طرف بلنتا ہوں۔ اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ اگر چہوہ جہادے قرار ہوا ہو۔''

تشریح: 'توبہ اگر دل ہے کی جائے تو بڑے ہے بڑے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں حتیٰ کہا اس شخص کی بھی بخشش ہو عکتی ہے جومیدان جہادے دشمن کو پیٹیدد کھا کر بھا گا ہو۔

ابوداؤد کی روایت میں بلال بن بیار کے بجائے بلال بن بیارا آیا ہے۔

﴿ هَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ تَلْكُ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَى إِنَّكَ آنْتَ النَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ .

(اجرية مذى الوداؤد الن ماجه)

قرجمه: حفرت ابن عمر كمتر بين كه بم ثاركرتے تھے كه رسول الله عليقة ايك ايك نشست بين سوبار فرماتے: رَبِّ اغْفِرُ لِيْ \_ التَّوَّابُ الْغَفُورُ" اے رب! مجھے بخش وے اور مجھ پرعنایت فرما۔ بے تنگ توسب سے بڑھ كرتوبہ قبول كرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔''

() وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ تَابَ قَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. (ملم)

توجمه، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیات نے فرمایا: "جس شخص نے پچھ سے سورج طلوع ہونے کے پہلے توبر کرلی، خدااس کی توب قبول کرلے گا۔ "

تشریع: قیامت سے پہلے سورج پچتم کی طرف سے طلوع ہوگا۔ بیر قیامت برپا ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوگی جق سب پرواضح ہوجائے گااورتو ہیکا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس لیے کی شبی امر کے اس طرح عیاں ہوجانے کے بعد آزمائش کا موقع ہی باقی نہیں رہتا۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جب آفاب مغرب سے طلوع ہوگا تواسے دیکھ کراہل زمین ایمان لائیں گے، اس وقت کسی ایسے شخص کوجس کا ایمان فائدہ نہ پہنچا سکے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہویا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو،ٹھیک ای طرح اس وقت کا ایمان لانا بھی معترضیں ہے جب آدی کی موت کا وقت آگیا ہوا درغیبی اموراس پر ظاہر ہوگئے ہوں۔

## اللكاذكر

الله كى ياد اوراس كا ذكر در حقيقت اسلام كى اصل روح اور بنياد ہے۔اس كے بغير انسان کووہ زندگی حاصل نہیں ہوتی جواسلام میں مطلوب ہے۔اللہ کی یا داوراس کا خیال ہی ہے جو انسان کی زندگی کومنتقل طور سے خدا اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔جس طرح جسمانی وجود کی بقائے لیے ضروری ہے کہ سمانس کی آمدوشد کا سلسلہ ہمدونت جاری رہے، ٹھیک ای طرح ہمارے روحانی اور اخلاقی وجود کی بقائے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمہ وفت خدا کی طرف راغب رہیں، جاری زبان دائماً اس کے ذکر ہے تر رہے۔خدا کا خیال دل میں اس طرح بس جائے کہ وہ ہمارے شعورے گز رکر تحت الشعورا در لاشعور تک میں اثر جائے اور پھر ہماری حرکات وسكنات، جهاري حيال و هال، جهاري گفتگوا ورخاموشي غرص جهاري هر چيز اس بات كي غمآ ز هو كه جم ایک خدا کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اس کی عظمت کا احساس جمیں غافل اور بے پروا ہونے سے باز رکھے اور اس کی رضاطلی کا جذبہ ہر آن ہمیں اس بات کا جو یار کھے کہ س طرح جمیں زیادہ سے زیادہ کارنیک کی تو نیتی حاصل ہو۔ جمیں کی نیک کام کی تو نیتی حاصل ہوجائے تو ہم خدا کا شکر اوا کریں،مصیبت اور تکلیف کے وقت ہم اس کی رحت کے طالب ہول، ہر مصیبت اورمشکل میں ای کی طرف رجوع کریں، گناہ اور برائی کا کوئی موقع سامنے آئے تو ہم خداے ڈرجاکیں، ہم ہے کوئی قصور سرز و ہوجائے تو فوراً اس سے معافی چاہیں، ہر حاجت اور ضرورت کے وقت اس سے دعا مانگیں، ہر کام خدا کے نام سے کریں ، کھانا کھا کیں تو خدا کا نام الحكركها ئيس، سونے جائيس تو خداكو يا دكر كے سوئيس، سوكر الحيس تو خدا كانام ليتے ہوئے الحيس، عام حالات میں بھی کی ندکسی بہانے سے خدا کا نام زبان پر آتارہے۔ یہی ورحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ اسلامی زندگی کا بیمین نقاضا ہے کہ خدا کی باد آ دمی کی رگ رگ میں رچ بس گئی ہو۔ اس دائمی ذکر کے بغیر ہماری وہ عبادتیں بھی جومخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں کوئی خاص اثر نہیں دکھا سکتیں۔ای لیے قرآن کریم میں صرف ذکر کی نہیں بلکہ'' ذکر کیٹیز'' کی تا کیدفر مائی گئی ہے۔ چنانچیار شاد ہے:

يَّايُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا أَنْ (الاتزاب:١١١)

"ا ايمان والواالله كوكثرت سے يا وكرو-"

ایک دوسری جگدارشادے:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ٥ (الجمد:١٠)

"أوركش ت الله كاذ كركروتا كرتم كامياب بوجاؤ-"

ذکراللّٰدگی ای اہمیت کے پیش نظر پورے دین کو " ذکررب" سے تعبیر فرمایا گیا، چنانچہ

ارشادے:

وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنِهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۚ لِنَفْتِنَهُمْ فِيُهِ \* وَ مَنْ يُعُرِضُ عَنْ ذِكُرِ رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًانٌ

(الحن:١٦-١١)

'' اور پر کدا گردہ راہ پر ٹھیک ٹھیک لگ جاتے تو ہم آٹھیں وافر پانی سے سیراب کردیے تا کہ ہم اس میں ان کوآ زیا ئیس اور جوکوئی اپنے رب کے ذکر سے منھ موڑے گا تو وہ اسے عذاب میں جڑھا تا چلا جائے گا۔''

ذکر کی ای اجمیت کے پیش نظر قرآن میں اہلِ ایمان کو تلم دیا گیاہے کہ وہ اللہ کو یاد

كرتيرين:

وَاذْكُرُ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْعَلْمِلِيْنَ٥

(الافراف:۲۰۵)

'' اورا پنے رب کوئن وشام یاد کرتے رہو، اپنے جی میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے اور ڈھنجی آ داز کے ساتھ اوران لوگوں میں سے نہ ہوجا کرجو غافل ہیں۔''

الله ك ذكر ي عافل مونے كوموجب خسران بتايا كيا: يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تُلْهِكُمُ امْوَالْكُمْ وَلَّا اَوْلاَدُكُمْ عَنُ ذِكْرٍ اللَّهِ ۚ وَ مَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ٥ (النافقران:٩) '' اے ایمان والوا حمصارے مال معصیں اللہ کی یاد سے غافل شکریں اور شرتمھاری اولاد\_اور جوكونى ايماكر ع كاتوايي ى الوك خماد عين يزنے والے ين-" الل ايمان كي تعريف كرت موع فرما يا كيا: وَالذُّكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذُّاكِرْتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَّ أجُرًّا عَظِيْمًا٥ (ro:\_1711) "اوركثرت سے الله كاذكركرنے والے مرداوركثرت سے ذكركرنے والى مورتين، الله في ال ك ليمغفرت اوراج عظيم تياركر ركها ب-" فر ما یا گیاجو بندے جھاکو یا دکریں گے بیں بھی ان کو یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُر كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُفُرُون فَ (الترو:١٥٢) " (میرے بندو!) مجھے یاد کروش تم کو یاد کرول گااور میرے شکر گزار بنواور احسان فراموشی ندکرو یا

ذکر کواطمینان قلب کا موجب بتا یا گیااور بتا یا گیا کہ جواہلِ ایمان ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان وسکون حاصل ہوتا ہے:

اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِلمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ

'' بیروہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل جو تا ہے۔ من رکھو، اللہ کی بیاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔''

عبادت سے فراغت کے بعد خاص طور سے ذکر اللہ کی تاکید فرمائی گئی۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے کسی حالت میں فراغ مطلوب نہیں۔ بیعبادت ہر وفت جاری رہنی چاہیے اور اس کوستقل اپناوظیفیۂ حیات بنالیں چاہیے۔ فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذُكُووا اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ وَ السَّاهِ: ١٠٣٠) جُنُوبِكُمْ وَ (السَاهِ: ١٠٣٠) "جبتم نمازادا كراووالله كاذكركرو (برحالت ش) كفرت، بيضاورا في يبلودك

'' جبتم نمازادا کرلوتواللہ کا ذکر کرو (ہرحالت ٹیل) گھڑے، بیٹھے اوراپنے پہلوؤل کے بل لیٹے۔''

جعد کی نماز کے بارے میں ارشاد ہواہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ (الجمد:١٠) فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ((الجمد:١٠) " يحرجب (جمدى) نمازِمْ موجائ توزين من يحيل جاوَاور الشكافعل (رزق) الماش كرواور الشكافعل (رزق) الماش كرواور الشكافعل (رزق)

ج كاركين فرمايا كيا:

فَافَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرِكُمْ 'ابَآءَ كُمْ اَوَ الشَّهَ كَذِكُرِكُمْ 'ابَآءَ كُمْ اَوُ الشَّهُ ذِكْرًا ﴿ (البَرْرِ:٢٠٠)

'' پھر جب تم اپنے مناسک اداکر کے فارغ ہوجاؤتو اللّٰد کا ذکر کروچیے کہتم ( نفاخر کے طور پر ) اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلک اس سے بھی زیادہ اللّٰد کا ذکر کرو۔''

قرآن کی بعض آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوٹیج سے اوٹی اعمال اور عبادات کی روح اوراس کا مقصد اللہ کاذکر اوراس کی یا دہی ہے۔مثلاً: تماز کے بارے میں فرمایا:

> اَقِعِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى (طُ:۱۳) "مِرى يادَ كَ لِيمُارَةًا مُرَودً" مناسكِ فَحَ كَ بارے مِن ثِي عَلِيقً كاارشادے:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَ رَمُّيُ الْجَمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ. (ابدا 100، 130)

> '' بیت الله کاطواف اور صفاومروه کے درمیان عی اور جمرات کی ری ، بیسب چیزی الله کے ذکر کے لیے مقرر ہو کی جیں۔'' جہاد کے بارے بیس قر آن کریم میں فرما یا گیا:

یّنایُّها الَّذِیْنَ المَنُوَّا اِذَا لَقِیْتُمْ فِئَةً فَاثُبْتُوا وَاذُکُوُوا اللَّهَ کَثِیْرُا لَّعَلَّکُمْ تُفُلِحُوْنَۂَ "اے ایمان والواجب تماری ٹربیٹر (وشنوں کے) کی گروہ ہے ہوجائے تو (لڑائی میں) جاہت قدم رہواور اللہ کو کثرت سے یاد کرد۔ امید ہے تم فلاح یاب ہوگ۔" اللِ بصیرت کے بارے میں فرما یا گیا کہ ان کا خور وفکر اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ کمی حالت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ کا کنات کی ہر چیز آھیں اللہ کی عظمت اور اس کے عدل کی یا دولاتی رہتی ہے:

> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِّالُولِي الْاَلْبَابِ فَ الَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيْمًا وَ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ؟ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَاذَا بَاطِلاً؟ شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ

(آلعران: ١٩١-١٩١)

''بلاشبہآ سانوں اورز بین کی تخلیق میں اور رات وون کے ایک دوسرے کے بعد ہاری ہاری آنے میں ارباب وائش کے لیے نشانیاں ہیں۔ان (ارباب وائش) کے لیے جو کھڑے بیٹے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی تخلیق میں خور وفکر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں):'' ہمارے رب! تونے بیسب بیکار تہیں بنایا ہے۔باعظمت ہے تو! (اے رب!) ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔'' اللّٰہ کا ذکر اور اس کی یا دسارے اعمال کی جان ہے، اس کے بغیر سارے اعمال

بروح به وجائے بیں -اس حقیقت کو ایک صدیث بی اللّیا اللّهِ عَلَیْ نے یوں واضح فرمایا ہے: عَنْ مَعَاذِ بُنِ آنَسِ إِلْجُهُنِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللّهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اَلَٰهِ اَکُ الْمُجَاهِدِیُنَ اَعُظَمُ اَجُرًا یَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ اَکْتَرُهُمُ لِلّٰهِ تَعَالٰی ذِکْرًا. قَالَ: اَکُ الصَّائِمِیْنَ اَکْتَرُ اَجُرًا؟ قَالَ: اَکْتَرُهُمُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ذِکْرًا ثُمَّ ذَکَرَ الصَّلُوةَ

وَالزَّكُوهَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ ۚ: ٱكْثَرُهُمْ لِلَّهِ

توجمه: معاذ بن انس جبنی روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اجہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کراجر پانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جوان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔اس نے عرض کیا: روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا: جوان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ پھراس مختص نے ای طرح نماز، زکوہ ، جج اور صدفہ اداکر نے والوں کے بارے میں پوچھا اور رسول اللہ علی ہے نے ہرایک کا یمی جواب دیا: ''جوان میں اللہ کوسب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔''

#### ذكراللدكي ابميت

(١) عَنُ آبِي سَعِيدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ الْعِبَادِ اَفْضَلُ وَ اَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ اَلدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّالدَّاكِرَاتِ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّادِ اللَّهِ ! فَصَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّادِ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

توجمه: حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے ہے دریافت کیا گیا کہ کون سا بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن فنسل اور بلندم رتبہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرداور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیااس شخص سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے جو راہِ خدا میں جہاد کرے؟ آپ نے فرمایا: '' (ہاں) اگر چہکوئی اپنی تلوار کفارومشرکین میں چلائے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ کئی اور دہ خودخون سے رنگین ہوگیا پھر بھی اللہ کاذکر کرنے والااس سے مرتبہ میں بہتر ہے۔''

تنشریع: ذکر یا اللہ کی یاد، حقیقت میں اسلام کی روح اور غایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کی بھی بڑے عمل میں اگر خدا کی یاد، اس کی محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا جذبہ شامل نہ ہوتو اس عمل کا خدا کی نگاہ میں پچھ بھی وزن نہیں ہے۔ اس کے برعس تھوڑ اعمل بھی کامل للہیت کے ساتھ ہواور اس کا اصل محرک خدا کی یا داور اس کی محبت ہوتو اسلامی نقط نظر سے اس عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ قرآن کی بڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ قرآن

کلامر نبوت جلدوم

میں ارشاد ہوا ہے: وَ لَذِیْحُرُ اللّٰهِ اَکْبَرُ اللّٰهِ اَکْبَرُ العَلَمِ دِنهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اَکْبَرُ اللّٰهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللللهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ ا

حضرت ابودردا مكت عين كدآب فرمايا: آلا أنبَنكُم يخير أعَمَالِكُم و أذْكاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَارْقَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَ خَيْر لَّكُمْ مِّنَ اَنْ تَلْقُوا عَلُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوۤا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوا: يَلي، قَالَ: ذِكْرُ اللَّهِ-" كيا ميں شھيں بتاؤں تمھارے وہ اعمال جو بہترين اور يا كيزہ بيں تمھارے باوشاہ كے نز دیک، اوربلند ہیں تھارے درجات میں اور تھارے لیے بہتر ہیں سونا اور جاندی خرچ کرنے ے اور تمھارے لیے بہتر ہیں اس سے کہ تمھاری اپنے وشمن سے مڈبھیٹر ہوا ورتم ان کی گر دنیں مارو اوروہ تمھاری گرونیں ماریں ۔ صحابۃ نے عرض کیا کہ ہاں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا:'' وہ اللہ کا ذکر ہے۔' کینٹی انفاق اور جہاد وغیرہ ہے ذکر اللہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔(یا لک ،اجر، تر زی ،این ماجہ) (٢) وَ عَنْ اَبِيُ هُوَيْرَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ۖ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقَةِ مَكَّةَ فَمَرّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ سِيْرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ. (ملم) ترجمه: حفرت الوجريرة فرمات بين كدرسول الله عليات كدرات يرجار عقدآب ایک پہاڑ پرے گزرے جے جمدان کہتے تھے۔آپ نے فرمایا: چلو پیجمدان ہے'' مفردون'' سبقت لے گئے۔لوگول نے عرض کیا: یا رسول اللہ بیا امفردون " کون لوگ بین؟ آئے نے فرمایا:" الله كاكثرت سے ذكركرنے والے مرداوركثرت سے ذكركرنے والى عورتيں \_" تشریع: تمدان ایک پہاڑی کا نام ہے جومدینے کے قریب ایک روز کی مسافت پر ہے۔اس کے پاس کوئی دوسرا پہاڑ نہیں ہے۔ اس پہاڑ کود کھے کرآپ نے ایک بڑی چیز کی ترغیب دی یعنی جس طرح یہ پہاڑ تنہا ہوتے ہیں جب دہ رات کی تنہا ہوتے ہیں جب دہ رات کی تنہا ئیوں میں خدا کو یا دکرنے والے لوگ بھی تنہا ہوتے ہیں جب دہ رات کی تنہا ئیوں میں خدا کو یا دکررہے ہوتے ہیں۔

"مفردون" کے لغوی معنی ہیں اپنے کوسب سے الگ، اکیلا اور ہلکا پھلکا کر لینے والے۔اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کی روح کی غذا خدا کی یاد ہے جوسب طرف سے کٹ کر ایک خدا کے ہوگئے ہوں، جن کا قبلیہ مقصود خوشنودی رب کے سواکوئی دوسری چیز نہیں، لغواور الدیمی کاموں سے جفوں نے اپنے کو آزاد کرلیا ہو۔ یہی مقامِ تفرید ہے۔ ای کو قرآن کریم نے "نبتل" سے تبیر کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔وُادْ کُواسُمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلُ اِلَیْهِ تَبُرِیُلاً "اور اپنے رب کانام لواورسب کچھ چھوڈ کرای کی طرف لگ جاؤ۔"

تر مذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ'' مفردون'' وہ ہیں جوخدا کی یاد کے حریص اور اس پر فدا ہیں۔ یا والبی ان کے گناہوں کے بوجھ کو اتار ڈالے گی اور وہ قیامت میں ملکے پھلکے جوکر آئیس گے۔

(٣) وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُسُرٌ قَالَ: جَآءَ اَعُرَابِيِّ اِلَى النّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ اَتُ النّاسِ خَيُرٌ ؟ فَقَالَ طُوبِي لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! النّاسِ خَيُرٌ ؟ فَقَالَ طُوبِي لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! الله الله الله عَمْالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: اَنْ تُفَارِقَ اللّهُ نَيَا وَ لِسَانُكَ رَطُبٌ مِّنْ فِحُرِ اللّهِ. الله الله عَمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: اَنْ تُفَارِقَ اللّهُ نَيَا وَ لِسَانُكَ رَطُبٌ مِّنْ فِحُرِ اللّهِ. (احم، تَدَى)

قوجمه: حضرت عبدالله بن بسر گہتے ہیں کدایک اعرابی رسول الله علیقی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: مسرت (اورخوشٹری) اس کے لیے جس نے کمبی عمر پائی اورا چھے کام کیے۔اس نے عرض کیا: یارسول الله! کون سائمل بہتر ہے۔فرمایا: ''میدکہ تو دنیا سے اس حال میں جدا ہوکہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔''

تشريح: يعن توخداكى ياداوراس كذكر سے فافل ندہو۔ يهال تك كه تيرى موت آجائے۔ (۴) وَ عَنْ اَبِى هُويُورُهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللّهَ يَقُولُ اَنَا مَعَ عَبُدِى اِذَا ذَكَرَ نِي وَ تَحَرَّكَتَ بِى شَفَتَاهُ. إِذَا ذَكَرَ نِي وَ تَحَرَّكَتَ بِى شَفَتَاهُ. قوجمه: حفرت ابو ہریرہ کتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا: "الله فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے ساتھ ہول جب وہ مجھے یادکرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکرے حرکت کرتے ہیں۔"

تشریع: بعنی کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میری معیت، میرا قرب اور میرا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنے ایسے بندے کی طرف سے غافل نہیں ہوتا۔

(۵) وَ عَنْ اَبِى هُوَيُوَةٌ وَ اَبِى سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ النَّا اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَلْعُكُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللَّهِ الْكَاتُ عَلَيْهِمُ يَّدُّكُونَ اللّهَ الْآحَمَةُ وَ نَوْلَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ فِيُمَنْ عِنْدَهُ.

(سلم)

قرجمہ: ابوہریر اور ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافیہ نے فر مایا: 'جب بھی اوگ اللہ علاقیہ نے فر مایا: 'جب بھی اوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لاز ما فرشتے آخیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ ان (فرشتوں) میں ان کا ذکر کرتا ہے جواس کے قریب ہیں۔' معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی جانب سے پچھ فرشتے ای کام کے لیے مقرر ہیں کہ وہ ان لوگوں کی تلاش میں رہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہوں۔ جب وہ کسی جگہ ذکر کرنے والوں کو پالیتے ہیں تو اپنی سے بیان ہوجود ہے۔ والوں کو پالیتے ہیں تو اپنی کہ میں تلاش تھی وہ یہاں موجود ہے۔ وہ ذکر کرنے والوں کو اپنے یہ روں سے ڈھک لیتے ہیں اور آسان دنیا تک پھیل جاتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرنے والوں کو الوں کو خدا کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ وہ خدا کی خصوصی رحمت کے مستحق خدا کا ذکر کرنے والوں کو الوں کو خدا کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ وہ خدا کی خصوصی رحمت کے مستحق

خدا کاذ کر کے والول لوخدا کی رحمت طیرینی ہے۔وہ خدا کی صوفتی رحمت کے میں ہوجاتے ہیں اور خدا انھیں اطمینان اور سکون کی دولت سے نواز تا ہے، شبہات اور تر دوات انھیں نہیں ستاتے ، انھیں کامل یقین اور طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ بیان کے لیے خدا کی طرف سے خصوصی عطیہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہیں بھی اس خصوصی نعمت کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ دیکھیے سورۃ التوبہ:۲۷۔الفتح: ۲۲،۲۸۔

بندے کے لیے بیر کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اس کا رب اپنے یاد کرنے والے کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان فرمائے۔

﴿٧﴾ وَ عَزِ انْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَلَظِتْ ؛ لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ

اللَّهِ فَإِنَّ كَثَرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَّ اَبُعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ.

قوجمه: حضرت عبدالله بن عمر عروایت ہے کہ رسول الله علی نظر مایا: "الله کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرد کیونکہ بغیر الله کے ذکر کے کلام کی کثرت دل کے لیے قساوت ہے اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دوروہ شخص ہے جس کے دل میں قساوت ہے۔ "

تنشویع: سوز و گذاز، نرمی اور اطافت اصاس ورحقیقت دل کے بنیادی اوصاف ہیں۔ ان اوصاف ہیں۔ ان اوصاف کو باقی رکھنے اور آھیں نشو و نمادیئے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خدا کی یاد ہے بھی غافل شہور۔ آدمی کا دل اس کے ہر قول و ممل کے اثر کو تبدیر کر ت سے ذاکی نہ ہوں۔ آدمی کا دل اس کے ہر قول و ممل کے اثر کو تبول کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا سے غافل ہوکر اس کے ذکر کے بغیر کثر ت سے زبان چلاتا رہے گا تو اس کے دل پر لاز ما برا اثر پڑے گا۔ جس کا دل سخت اور بے نور ہوجائے وہ خدا کی عنایات کا کیم سختی ہوسکتا ہے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگوؤں میں خدا کے ذکر کو شامل رکھے۔

(4) وَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: مَنْ قَعَدَ مَقُعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّهَ فِيْهِ اللّهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةٌ وَ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةٌ وَ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةً.

قوجمه: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقطی نے فرمایا: '' جس محض نے ایک نشست ایمی گزاری جس میں اس نے اللہ کو یادنہ کیا اس پراللہ کی طرف سے تباہی مسلط ہوگئ اور چوفض کہیں لیٹا اور اس میں اس نے ضدا کو یا ذہبی کیا اس پر ضدا کی طرف سے تباہی مسلط ہوگئ۔'' تعشویعے: مطلب بیہ کہ خدا سے غافل ہو تا پی حقیقت کے لحاظ سے تباہی و بربادی کے سوااور کی خوبی ہے۔ جوفض خدا کی یادسے غافل ہوگیا وہ کو یا لئے گیا۔ موس کی زندگی کی ساری رونق کی خوبی ہو اور بہار خدا کے ذکر اور اس کی یا داور مجت سے وہ اپنے دل اور بہار خدا کے ذکر اور اس کی یا دے ہے۔خدا کے خوف اور اس کی یا داور محبت سے وہ اپنے دل کو معمور رکھتا ہے اور اس کی محبوبیت اسے ہروقت با ادب رکھتا ہے اور اس کی محبوبیت اسے ہروقت اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔خدا کو بھول جانے کا مطلب اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ

آ دمی نے اپنی متاع عزیز کو کھودیا۔اس نے اپنے جمن زار کواجاڑ دیا۔آج اگراسےاس کا احساس نہیں ہوتا ہے توکل قیامت میں اے اس کا احساس یقیناً ہوگا۔اس وقت وہ کہے گا: کاش وہ زندگ کے کسی بھی لمحہ کوضائع نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا!

﴿ وَ عَنُ آبِى هُرَيُرةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَّقُومُونَ مِنْ مُخْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِّثْلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمٌ مَّجُلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِّثْلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمٌ مَّحُلِسٍ لَا يَذْكُونُ اللّٰهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمٌ حَسُرَةٌ يُومُ الْقِيَامَةِ.
 خَسُرَةٌ يُّومُ الْقِيَامَةِ.

تنوجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا:'' جولوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں انھول نے اللہ کو یا دنہیں کیا تو گو یا بیلوگ مردار گدھے کی لغش چھوڑ کر اٹھے ہیں اور بیان کے لیے قیامت کے روز صرب ہوگی ۔''

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خداکی یا داوراس کے ذکر کے بغیر اگر کوئی مجلس برخاست ہوگئی تو گو یا آدمی تحوست و دحشت کے مقام کے سواکسی دوسری جگہ ہے نہیں اٹھا ہے۔ اس نے وہاں سے اپ لیے صرت سمینی ہے۔ فرحت اور سرت کا سامان نہیں کیا ہے۔

(٩) وَ عَنُ أَبِى مُوسَلَّى أَنَّ النَّبِي عَلَيْتِ فَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذُكُو مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
 يَذْكُو مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

توجمه: حضرت ابوموی کے روایت ہے کہ بی عظامی نے فرمایا:'' جو شخص اینے رب کو یا دکرتا ہےاور جو یا دنیس کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی تی ہے۔''

تعشویع: اس حدیث بس ایک عظیم حقیقت کااظهار فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خدا کی یاد اور اس کا ذکر ہی حقیقی زندگی ہے۔ خدا ہے فافل خخص زندگی ہے محروم ہے۔ خدا ہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی یاد ہے آدی کو حقیقی زندگی میسر آتی ہے۔ حقیقی زندگی اس کے سؤااور کیا ہے کہ آدی اپنے جس ہدایت کیا ہے کہ آدی اپنے جس ہدایت کیا ہے کہ آدی اپنے جس مرفراز ہوتے ہیں وہ اس زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ توریت میں ہے: ''انسان صرف سے سرفراز ہوتے ہیں وہ اس زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ توریت میں ہے: ''انسان صرف روٹی ہے نہیں جینا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوندگی طرف سے آتا ہے۔ ''یعنی خدا کے نازل کردہ احکام کے ذریعہ سے بی آدی حقیقی زندگی ہے آشنا ہوسکتا ہے۔ انجیل برنا ہاس کا پہنتر و کتنا کردہ احکام کے ذریعہ سے جیتا ہے۔ اور نسس علم و مجت سے زندگی پاتا ہے۔ ''(۱:۱۰۱) یوجنا قابلی قدر ہے'' بدن کھانے سے جیتا ہے۔ اور نسس علم و مجت سے زندگی پاتا ہے۔ ''(۱:۱۰۱) یوجنا

کی انجیل میں ہے: '' خدا کی روٹی وہ ہے جوآ سان سے اثر کردنیا کوزندگی بخشق ہے۔'' (۲۷:۱) حضرت سنٹے دعافر ماتے ہیں: '' ہماری روز کی روٹی (Daily Bread) ہمیں روز دیا کر۔'' (متی ۱۳:۱) حضرت سنٹے تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے۔روٹی سے ان کی مرادیہاں وہی چیز ہے جس سے آ دمی کوفیقی زندگی میسر آتی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: اَو مَنْ کَانَ مَیْتًا فَاحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النّاسِ کَمَنْ مَنْلُهُ فِی الظّلُمَاتِ لَیْسَ بِحَارِجِ مِنْهَا ﴿ (الانعام: ١٢٢)'' کیاوہ خض جو مردہ تھا پھرہم نے اس کوزندگی بخشی اور اس کے لیے روشی کردی جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، ان سے نکلنے والا بی نہ ہو۔''اس آیت ہے بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جوزندگی حاصل ہوتی ہے غیر اہل ایمان اس سے محروم ہوتے ہیں۔

خدا کاؤکراوراس کی تنبی و تحمید چونکہ حقیقی حیات کا سبب بلکہ انسان کے لیے ان کوئیس حیات کی حیثیت حاصل ہے، ای لیے جنت کی زندگی میں خاص طور سے پیز اہل جنت کوغذائے روحانی کے طور پر ٹھیک اس طرح حاصل ہوگی جس طرح کہ بلاکسی زحمت اور تکلیف کے ہم سانس لیتے ہیں۔ سانس لینے کے عمل میں دوسری کوئی چیز حارج اور مانع بھی نہیں ہوتی۔ ہم کوئی بھی کام کررہے ہوتے ہیں سانس کا عمل برابر جاری رہتا ہے، ٹھیک ای طرح تنبیجی و تحمید میں کوئی بھی چیز کا وٹیسی سے بھی ۔ حدیث کے الفاظ بیر ہیں: یُلَمَّهُونَ التَّسُینِحَ وَالنَّحْدِیدُدَ کَمَا تُلْمَمُونَ التَّسُینِحَ وَالنَّحْدِیدُدَ کَمَا تُلْمَمُونَ النَّسُینِحَ وَالنَّحْدِیدُدَ کَمَا تُلْمَمُونَ النَّسُینَحَ وَالنَّحْدِیدُ کَمَا تُلْمَمُونَ النَّسُینَحَ وَالنَّحْدِید کَمَا تُلْمَاسُ کا الها م

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ''اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز سے طلوع آفاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اولا دِ اساعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جوعصر کی نماز سے خروب آفاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔'' (ابوداود) اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ذکر آپ کے لیے محض ایک فریضہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ آپ کے نزدیک اسے محبوب ترین شے اورغذائے روح ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔

## ذكر كيعض ياكيزه كلمات

(١) عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : أَفْضَلُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَآلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ. (سلم)

قوجمه: سمره بن جندب سے روایت ہے کہ رسول الله عظام نے فرمایا: " تمام کلموں میں بہ چار افضل ہیں: سُبُحَانَ اللهِ، اَلْحَمُدُ لِلهِ، لَآ إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ اور اَللّٰهُ اَكْبَرُ \_"

''الجمد للذ' (حمد الله کے لیے ہے) کامہ تخمید ہے یعنی خدا کی حمد وستائش کا کلمہ ہے۔
قرآنِ کریم کا افتتاح کلم تخمید ہی ہے ہوا ہے۔ کی بندے کے لیے اس ہے بڑھ کراور کون سا
شرف ہوسکتا ہے کہ اس کی زبان ہے اپنے رب کی حمد وستائش کا کلمہ ادا ہو۔ خدا کی دی ہوئی نعتوں
اور اس کے احسانات کی شکر گزاری کا بھی اس ہے بہتر طریقہ دوسر آہیں ہوسکتا کہ ہم دل اور زبان
سے اس کی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف کریں۔ اس لیے حضور علیہ نے فرمایا: الْدَعَدُ رُاسُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ کو میں اس کی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف کریں۔ اس لیے حضور علیہ ہے ۔ افضالُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ کُلُو مِن اللهُ کُلُو مِن اللهُ کُلُو مِن اللهُ کُلُو مِن مِن مِن اللهُ کُلُو مِن اللهُ کُلُو مِن اللهُ کی ایونا بھی ضرور کی ہے۔ علاوہ ازیں خوس الله کی تعریف کا نام حمد نہیں ہے ، اس کے ساتھ محب اللی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو محف الله کی تعریف کا نام حمد نہیں ہے ، اس کے ساتھ محب اللی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو محف الله کی تعریف کا نام حمد نہیں ہے ، اس کے ساتھ محب اللی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو محف الله کی تعریف کا نام حمد نہیں ہے ، اس کے ساتھ محب اللی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو الفوائد لائن القیم می سام اور محب ، اس کے ساتھ محب اللی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو الفوائد لائن القیم می سام اور محبت ، طلب کی بہترین قسموں میں ہے ہے۔

كلمة حمد كى فضيلت اوراجميت كالنداز واس عيمى كياجا سكتاب كدكائنات كى جرشے

خدا کی حمد وستائش میں تھی ہوئی ہے۔ (سورۂ بنی اسرائیل: ۴۴) تخلیق کا ئنات اور کا ئنات کے ہر قانون سے خدا کے جمال و کمال ہی کا اظہار ہوتا ہے۔اہلِ جنت کی بھی آخری پکارکلمۂ تخمید ہوگا (سورۂ پینس:۱۰)

لاالله الاالله " الله ك سواكوئي النهيس " يكلمه توحيد ب- يمكمه اس حقيقت كا ظهار ب کہ خدا کے سواد وسراکوئی خدااور خدائی صفت سے متصف نہیں ،اس کے سواجو ہیں اس کی مخلوق اور بندے ہیں۔خدا کے سواکوئی نہیں جس کو حاکم مطلق اور معبود تسلیم کیا جائے۔ آ دمی کا فرض ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ بن کررہے۔ایے جذبات عبودیت کوای کے حضور میں پیش کرے۔خدا کے سواکوئی الی ہتی نہیں ہے جس کوآ دمی اپنا معبود، اپنی تمام تر آرزؤں کا مرکز اور اپنا حاکم وآتا بنائے ۔ توحید کی تعلیم پچھلی کتابوں میں بھی ملتی ہے مثلاً: "سن اے بنی اسرائیل! خداوندا جارا خدا ایک بی خداوند ہے۔ توایع سارے دل اورانی ساری جان اور ساری طاقت سے خداونداپخ خدا ہے بحبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پرنقش رہیں اورتو ان کو ا بنی اولا د کے ذہن شین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔'' (اشفاد: ٧-٩) ايك دوسرى جگدآيا ہے: " تجھ كوكسى دوسرے معبودكى پرستش نبيس كرنى ہوگى۔اس ليے كەخدادىد جس كانام غيور ب ده خدائے غيور ب بھى۔ " (خردج ١٣:٣١) ايك دوسرى جگه كها گيا ہے:" توایے لیے کوئی تر اثلی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کی چیز کی صورت بنانا جوآسان یاز مین پریا ز مین کے بنچے یانی میں ہے۔ تو ان کے آ مے مجدہ نہ کرنا اور ندان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تيراخدا غيورخدا بول " (خروج • ٥٣:٢)

الله اکبر (الله سب سے بڑا ہے) بیکامہ کھیم ہے۔ اس کلمہ سے خدا کی بڑائی کا اظہار مطلوب ہے۔ سب خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا سے بڑی ہستی کسی کی نہیں ہے۔ بیہ چاروں کلمات سبحان الله ، الحمد لله ، آلا إلة إآلا الله الله اکتبر اپنی نوعیت کے کاظ سے الله کی حمد وثا پر مشمل ہیں اور خدا کی عظمت وجلال اور اس کی توحید کا جامع اظہار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں ان کلموں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے بلکہ یہاں تک بیان فرما یا گیا ہے کہ جنت چینل میدان ہاں کے درخت اور باغات یہی کلمات ہیں۔

ايك روايت من بح كرات في فرمايا: لآن أقُولَ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ

اِللهُ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبُرُ اَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (مسلم)''ميراسِحان الله والمحدلله ولا الدالا الله والله اكبركهنا ميرے نزديك ان سب چيزوں سے زيادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع موتاہے (يعنی دنيا اوراس كی ساري چيزوں ہے جوب بي كلمات ہيں)''

(٧) وَ عَنُ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَّابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَافَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ: إِنَّ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قرجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله علی ایک ایے ورخت کے پاس سے گزرے جس کے پت خشک تھے۔ آپ نے اس پر اپنا عصا مارا تو پتے جھڑ پڑے۔ آپ نے فرما یا: اللّٰه مند الله مند کے اللہ مند کا مند کے اللہ من

قنشو بیع: آدمی اگر نعور کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے تو اس کے فکر وٹمل میں عظیم انقلاب برپا ہوسکتا ہے اور اس کی ساری خطاؤں اور غفلتوں کی تلافی ہو عتی ہے۔ آدمی کی زندگی کو بدلنے اور اس کو پاکیزگی بخشنے کے لیے پیکلمات کافی ہیں۔

(٣) وَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : أَيُّ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلْئِكَتِهِ "سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِه ". (ملم)

قرجمه: حفرت ابوذر سي روايت بكرسول الله علية سي دريافت كيا كيا كيا كدكون ساكلام افضل ب؟ فرمايا: "جس كوالله في اليخ فرشتول كه ليفتخب فرمايا ب ليحن "سُبُحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِهِ."

قن بعد الله والمحدلله و بحد الله و بحد الله كالله كالله كالم الله كالمسلام الله كالمطلب واى به جو بحان الله والمحدلله كالمحد الله كله كله معنوى عظمت واجميت كے پیش نظر اس كو بهترين كلمات ميس شار فرمايا كيا اور اس كو خاص طور سے فرشتوں كا وظيفه قرار ديا كيا۔ ايك روايت ميس تو يہاں تك آتا ہے كہ جس شخص نے روز اند سو دفعه "سجان الله و بحد و" كہا اس كى خطائيں معاف كروى جا كيں گيا اراس كى خطائيں معاف كروى جا كيں گي اگر چہ وہ سمندر كے جماگ كے برابر موں۔ شعور كے ساتھ جو شخص دن ميں كي باراس

پاکیزہ کلمہ کو پڑھے گا، میکن نہیں کہ بیکلہ اس کی زندگی پراٹر انداز نہ ہواوراس کی سیرت کو بدل کر ندر کھ دے۔

(م) وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ مَلْكِلَةٍ: كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ مَا يَحْمُدِهِ اللّهِ الْمَيْوَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ: سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ.

قوجمه: حضرت ابو بريرة دوايت بكرسول الشُعَيِّ في مايا: "وو كلي بين زبان پر بلك تهلك ميزان مين بهت بهارى وخداوتد مهريان كوبهت بيارے بين: شبْحَانَ اللهِ وَ يِحَمُدِه شُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ."

تشوریع: یہ کلے اللہ کو بہت ہی پند ہیں۔ یہ کلے نیکی کے پلڑے کو بہت زیادہ جھکانے والے ہوں گے اور پھران تمام خوبیوں کے باوجود نہ ان کلموں کو پڑھنا پچھ مشکل ہے اور نہ ان کو یا در کھنا کوئی دشوار کام ہے۔

(٥) وَعَنُ إِبْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اوَلُ مَنْ يُدُعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّآءِ وَالصَّرَّآءِ . (البَّهِ فَى فَعَبالا يَانَ) تَوْمَ الْقِيلَمَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّآءِ وَالصَّرَّآءِ . (البَّهِ فَى فَعَبالا يَانَ) توجعه: حفزت ابن عبال عروايت بكرسول الله عَلَيْقَ فَ فِرمايا: "جن كوسب سے يوجعه: قامت كون جنت كى طرف بلايا جائے گاوه، وه لوگ بول محد جوفوقى اور تكليف وغم بر حالت من خداكى حدر تي اور تكليف وغم بر

(٧) وَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِوٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمَ: ٱلْحَمْدُ رَأْسُ
 الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّهَ عَبُدٌ لَا يَحْمَدُهُ.

توجمه: حفرت عبدالله بن عمرة كتب بين كدرسول الله عليه في نفر ما يا: "حمد بنياد بي شكرك -جس بندے نے خدا كى حمد وستائش نبيس كى ،اس نے شكر ادائيس كيا۔"

(4) عَنْ مَعَاذِ بُنِ آنَسٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَّكُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبُدِ آنُ يَّاكُلَ الْاَكُلَةَ فَيَحَمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشُوبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَاسْلَمْ رَمَى) قرجمه: حضرت معاذ بن السُّ عروایت ب که بی عَلِی فَی فَی فَرمایا: "خداایے بندے سے خوش رہتا ہے جو کھانا کھا کرخدا کی حمد کرے اور پائی بی کرخدا کی حمد وستائش کرے۔" (٨) وَ عَنُ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اَلاَ اَدُلُکَ عَلٰی كَلِمَةٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَی، فَقَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ. عَلٰی كَلِمَةٍ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَی، فَقَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ. (مَلَم دَعَارى)

قرجمه: حفزت ابومویٰ اشعریٔ بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول اللہ عظیفی نے فرمایا:'' میں صحیں وہ کلمہ بتاؤں جوجنت کے خزانوں میں سے ہے؟'' میں نے عرض کیا۔ ہاں بضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا:'' لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ اِلاَ باللّٰہِ۔''

تشريح: لا حَول وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ" الله حالت كادومرى حالت ش بدلنا اوراس كي قوت ملنا اللہ کی مرد کے بغیر ممکن نہیں۔'' خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتو کسی تدبیر سے انسان برائیوں اور گناہوں ہے محفوظ نہیں روسکیا اورا گرخدا اے قوت وطاقت نیدو ہے تو انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خدا کی طاعت و بندگی کا فریضہ انجام دے سکے۔اس کلمہ کا حاصل بیہے کہ آ دمی ساری تو توں کا سرچشمہ خدا ہی کو سمجھے۔ اپنی ذاتی قوت ہے کوئی کسی چیز پر حادی اور غالب نہیں ہوسکتا۔ اس کلمہ کو اگرشعور کے ساتھ پڑھا جائے تو آ دمی پراپنی بے چارگی۔اور بے بسی منکشف ہوگی۔غرورو تکبرختم بوجائے گا، اپنی ذات پر یا کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ بمیشہ ضدائے واحد پر بجروسه رکھے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بندہ میکلمہ پڑھتا ہے توحق تعالی فرما تا ہے: اَسُلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمُ بِهِينَ " ميرابنده مطيق وفر مال بردار بن گيا، اس في راه تسليم ورضاا ختيار كرلى-" (﴾ عَنْ آبِي أَيُّوُبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنُ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ عَشْرَ مَوَّاتٍ كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ ارْبَعَةَ ٱنْفُسِ مِّنُ وُلْدِ إِسْمُعِيْلَ. (عَارِيُولُمُ) ترجمه: حضرت ابوابوب انصاري عدوايت بكرني علي في في فرمايا: "جس في وس بار لْآ اِلله - كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ (الله ك سواكوني النهيس، وه اكيلاب اس كاكوني شريك وسهيم نهيس-بادشائ اور فرمال روائی ای کی ہے۔ وہی جمد وستائش کامستحق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے) یڑھادہ اس شخص جیسا ہوگا جس نے حضرت اسلعیل کی اولا دسے چارغلام آ زاد کیے۔'' تشويح: غلام آزادكرنا يول بهي بهت برا كار ثواب بياور اگروه غلام كسي يغيركي اولاديس بول توافيس آزادكرنے كاجواجروثواب بوكا ظاہر ب-

(١٠) وَ عَنْ أَبِي مَالِكِ إِلَّاشَعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: اَلطُّهُورُ شَطَّرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَءُ الْمِيْزَانَ وَ شُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَأَن أَوْ تَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ.

توجمه: حضرت ابوموى اشعرى ي روايت بكرسول الشريطي في فرمايا:" يا كيزى نصف ایمان ہے۔'' الحمد للہ'' میزان کو بحرویتا ہے اور'' سبحان اللہ والحمد للہ'' آسان وزمین کے ورميان كومردية بين-"

تشريح العنى صفائي سترائي ايمان ك تقاضول ميس بدانسان كافرض ب كدوه اسيخ لباس اورجهم کوئ نہیں بلکدا ہے باطن کو بھی یاک وصاف رکھے،جس نے برے خیالات اور غلط عقا کد ہے اپنے کو محفوظ رکھاء اپنے ظاہر کو یاک وصاف رکھا اس نے کو یا ایمان کی تکمیل کرلی۔

سجان الله الحمد لله اي ير وكلمات ميس كه ان كى بركات اوراجر وثواب كى كوئى امتها

(١١) وَ عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْكِ اللَّهِ مَنْكِ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ، قَالَ: قُلُ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِيْنَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، قَالَ: فَهَوُّ لَآءِ لِرَبِّيْ، فَمَا لِيْ؟ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي (mb) وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي. ترجمه: حضرت معد بن اني وقاص عدوايت بكدايك ديباتي عرب رسول الله عليه كي خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا (یارمول اللہ!) مجھے کسی ایسے کلام کی تعلیم دیجیے جسے میں پڑھا

كرون-آب ن قرمايا: كهولًا إلهُ إلا الله العنون المعرفين المعكيم" الله كالولى المهين، وه وصدهٔ لاشریک ہے۔اللہ ہے بڑا ہے، زیادہ سے زیادہ حمد وستائش کامستحق اللہ ہے۔اللہ کے بغیر ممکن نہیں ، جو رب العالمين باعظمت ہے۔ کسی حالت کا بدلنااوراس کی قوت و عزت وغلبه والااور ذي حكمت بين ويهاتي تعرض كيانيب مدب كاليه وع مير علي كيا ع؟ آب فرمايا: اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِي - وَارْزُنْفِي " اعاللها محص بخش دے، بھی پردم فرما، بھے ہدایت دے اور بھے رزق عطا کر۔'

كلامر شيوب طدودم

تشویع: مطلب مید به کهتم خدا کی حمد وستائش کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے لیے مغفرت و رحمت اور حلال رزق کی دعا بھی کر سکتے ہو۔اس سے ظاہری و باطنی ہرطرح کی بھلائی اور خیرطلب کر سکتے ہو۔

(١٢) وَ عَنْ سَالِم بُنِ عَبِدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِيُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي عَنْهِ اللّهَ وَالْمَا الْعَزْوِ يَقُولُ كَانَ النّبِي عَلَيْ ثَنِيَّةٍ اوْ فَدْ فَلِ كَبّرَ ثَلْطًا ثُمَّ قَالَ: لَا الله إلّا الله وَحُدَهُ لاَ كُلّمَا يَرُقَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْ فَلِ كَبّرَ ثَلْطًا ثُمَّ قَالَ: لَا الله إلّا الله وَحُدَهُ لاَ مُلكًى لَهُ لَهُ المُمْلَكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ البّهُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ عَالِمُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَوْمَ عَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَوْمَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَوْمَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُو عَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ الْمَارِيلِ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ اللّهُو

قوجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمراضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ
انھوں نے کہا کہ نی علی ہے جب جج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور میرا گمان ہے کہ انھوں نے جہاد
ہے واپسی کا نام لیا تھا تو آپ جب کسی او نجی پہاڑی یا ٹیلہ پر چڑھتے تو تین باراللہ اکبر کہتے اور
اس کے بعد فرماتے: '' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ مکتا ہے اس کا کوئی اثر یک نہیں، اس کی
بادشان ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ہم اس حال ہیں آ رہ
بادشان ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ہم اس حال ہیں آ رہ
بیں کہ ہم تو ہر نے والے،عبادت گزاراور سجدہ کناں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔
اللہ نے اپناوعدہ سے اکر دکھا یا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور اس نے جماعتوں کو تنہا بھا ویا۔''
قنشور بیعے: آپ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ ہر بلندی آپ کو خدا کی بڑائی اور عظمت کی یاد
دلائی۔ایک طرف آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے دوسری طرف اپنی عبدیت اور فدا کاری کا اظہار
دلائی۔ایک طرف آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے دوسری طرف اپنی عبدیت اور فدا کاری کا اظہار

(١٣) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ آنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّ عَلَى امْوَاَةٍ رَّ اللَّهِ عَلَى امْوَاَةٍ رَّ اللَّهِ عَلَى امْوَاَةٍ رَّ اللَّهِ عَلَى الْمُوَاةِ رَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ

قتش ریسے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کثیر تعدادیں بظاہر کوئی تبیج نہ بھی پڑھے، ذکر و شیخ کی کثیر ت کی معلوم ہوا کہ کثیر تعداد میں بظاہر کوئی تبیع نہ بھی پڑھے، ذکر و شیخ کی کثیر ت کی روح اگر موجود ہے تو وہ کافی ہے کیاں اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ کوئی تعداد مقرر کر کے تشیخ پڑھنی درست نہیں ہے آدمی کی توجہ ہمیشہ دین کی اصل روح اور خایت کی طرف ہونی چاہیے۔خود نبی عظیم کو یکھا گیا کہ آ ہے اپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگیوں پر تھے شار کر کے پڑھتے تھے۔ (ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عورتوں کو تکبیر، نقذیس اور تبلیل (اللہ اکبر، سجان الملک القدوس، لااللہ الااللہ) کی محافظت اور انگلیوں کے پوروں سے سبیج کو شار کرنے کا تکم دیا۔ (ابوداؤد)

## اعتدال کی راه

(۱) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَرْجِسَ اَنَّ النّبِي عَلَيْ اللّهِ قَالَ: اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتّوْدَةُ وَالْحَقِصَادُ جُزُءٌ مِنْ اَرْبَعِ وَ عِشْرِيْنَ جُزُءً ا مِنَ النّبُوقِ. (تندى) قرجمه: عبدالله بن سرجس سے روایت ہے کہ بی عَلَیٰ اُنہُو قید نے فرمایا: "حسن کروار (یک چال چلی چال کے جان ) بردباری اوراعتدال ومیا ندروی، نبوت کاچوبیسوال صهہے۔ "
تشوریح: یعنی یداوصاف معمولی اور کم ورجہ کے نبیل ہیں۔ ان اوصاف کو انبیاء علیم السلام کی سرت ہیں نمایال مقام حاصل رہاہے۔ جو شخص جس قدرا پی سیرت وکردار ش ان اوصاف کو جگہ درے گا وہ ای تقدر فیضان نبوت سے فیض یا سیم جماجا ہے گا۔

دے گا وہ ای تقدر فیضان نبوت سے فیض یا سیم جماجا ہے گا۔

اعتدال ومیاندروی زندگی کے ہم معاملہ میں مطلوب ہے۔ وائش مندوبی ہے جوزندگی کے تم معاملہ میں مطلوب ہے۔ وائش مندوبی ہے جوزندگی کے تم معاملہ میں مطلوب ہے۔ وائش مندوبی ہے جوزندگی کے تم معاملہ میں مطلوب ہے۔ وائش مندوبی ہے جوزندگی گئام معاملات میں افراط و تفریع الله عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْتُ قَالَ: إِنَّ اللّبَیْنَ پُسُو ۖ وَ لَنُ اللّبَیْنَ بُسُو ۗ وَ لَنُ اللّبَیْنَ بُسُو ۗ وَ لَنُ اللّبَیْنَ بُسُو ً وَ اَنْ سِرُوا وَ اَسْتَعِیْدُوا اِللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْکُ قَالَ: إِنَّ اللّبَیْنَ پُسُو ۗ وَ لَنُ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْکُ قَالَ: إِنَّ اللّهِ عَنْهُ وَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْکُ وَ اَلْ اَلْدِیْنَ بُسُو ً وَ اَنْ سِرُوا وَ اَسْتَعِیْدُوا اِلْعَدُوا وَ قَارِبُوا وَ اَبْسِرُوا وَ اَسْتَعِیْدُوا اِلْعَدُوا وَ قَارِبُوا وَ اَبْسُرُوا وَ اَسْتَعِیْدُوا اِللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ وَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَن

قرجمہ: حضرت الوہر برہ سے اور ایت ہے کہ نبی عظافہ نے فرمایا: ''وین آسان ہے اور دین سے جب بھی کی نے زور آزمائی کی اور اس میں شدت اختیار کی دین نے اسے ہرادیا۔ پس میاندروی اختیار کرواور بیر ہولت دینی امور (اورخدا) کے قریب آؤاور خوشخری لواور میجوشام اور پھے رات کے حصہ سے مددحاصل کرو۔''

تشریح: مطلب میرے کدوین آدی کے لیے مصیبت بن کرنہیں اتراہے۔ وین درحقیقت زندگی کے سیج اورفطری طرزعمل کا نام ہے۔فطرت کی راہ پر چانا ہی آدی کے لیے آسان ہے الآبیہ کہ کوئی اپنی فطرت ہی کا باغی ہوجائے۔ کم منبی ، ناعاقبت اندلیثی اور دوسرے غلط محرکات کی بنا پر اکثر ایسا ہوا ہے کہ آسان اور فطری دین کولوگوں نے اپنے لیے مصیبت بنالیا اور اپنی خود ساختہ دشوار یوں کو مذہب کی طرف منسوب کردیا۔

اس حدیث ہے جو بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے وہ لیمی کدرین میں تمھارے لیے معندل طرزعمل بندئيا كيابي جس كوتم اختياركر سكواس ليددين ميس غلواور شدت پسندى سے ہرگز كام ندلو-ايباند بوكةم اين طرف يكوئى ايباطرز عمل اختيار كروجواعتدال ي بثابوا بو، زندگى کے توازن کو برقر اررکھو، ہر ذ مدداری کو کھی ظار کھو، مج وشام اللہ کی عبادت کر واور رات کے پچھے حصہ میں بھی اس کے حضور میں کھڑے ہو۔اس طرح اپنے لیے دہ قوت فراہم کرتے رہوجس سے تمھارے لیے سفر حیات کی وشواریاں آسان ہوجا کیں اور تم خوشی اور مسرت کے ساتھ کامیابی ے ہم كنار موسكو قرآن كريم ميں ارشاد مواع: يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرُ د (القره: ١٨٥) " الله تمحارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمحارے لیے تی تہیں چاہتا۔" (٣) وَ عَنْ اَبِيُ عَبُدِ اللَّهِ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةَ السَّوَائِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّيُ مَعَ النَّبِي مَنْ السُّهُ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَ خُطْبَتُهُ قَصْدًا. قرجمه: حضرت ابوعبدالشرجابر بن عمرة فرمات بين كديش في علي كما تعد ما تعد مازيس شريك تقا، آپ کی نماز بھی اعتدال کے ساتھ تھی اورآ پے کا خطبہ بھی اعتدال کے ساتھ تھا۔" تشريح: يعنى ناتوآ يَ نے بہت لمي نماز پڑھائى اور ند بہت مختصر يہى حال آپ ك خطب كا بھى تفار خطبه میں ایس طوالت زیمی که سامعین گھبراجا ئیں۔ (٣) وَ عَنْ عَمَّارٌ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلُوةِ الرُّجُلِ وَ قَصْرَ خُطُبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِّنُ فِقُهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلُوةَ وَ ٱقْصِرُوا الْخُطَّبَةَ وَ إِنَّ

(سلم) قرجمہ: حضرت مُارِّ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا: '' کی شخص کی نماز کی طوالت اور اس کے خطبہ کا اختصار اس کے فقیہ (دین کافہم رکھنے والا) ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا نماز کولمی کر واور خطبہ کو مختصر کھو۔ یقیمنا لعض خطبے جادو ہوتے ہیں۔''

تشریع: مطلب بیے کے خطبہ بہت المبانین ہونا چاہی۔ خطبہ کے مقابلہ میں نماز کمی ہوئی چاہے۔ یہ بڑی نامجھی کی بات ہوگی کہ آ دمی نماز تو بہت ہی مختصر پڑھائے مگر خطبہ اس کا بہت المباہو۔ المستبوت جلاؤوم

بعض خطبےا سے بلیغ ہوتے ہیں جن میں جادو کا سااٹر ہوتا ہے۔خطبہ کا اختصار اس کی اثر انگیزی کو کم نہیں کرتا بلکہاس سے اس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

(٥) و عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٌ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ الْمُنْفُّةِ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنهُ فَقَالُوا: اَبُو اِسْرَآئِيْلَ نَذَرَ اَنَ يَقُوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلاَ يَوْجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنهُ فَقَالُوا: اَبُو اِسْرَآئِيْلَ نَذَرَ اَنَ يَقُوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلاَ يَقَعُدُ وَلاَ يَسَعَظِلُ وَلاَ يَسَكُلُم وَ يَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الْمُوافِقُ فَلَيْكَكُلُم وَ يَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ مُرُوهُ فَلْيَتَكُلُم وَلَيْتُ مَا وَلَيْتُ عَلَيْمَ صَوْمَةً.

قوجمه: حفزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیقہ خطاب فرمارے سے کرآپ نے دیکھا کہ
ایک فحض کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے عرض کیا: یہ
ابواسرائیل ہیں۔ انھول نے نفز رمانی ہے کہ وہ وھوپ میں کھڑے رہیں گے نہ ٹیٹھیں گے اور نہ سایہ
لیس گے ، نہ بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: ان ہے کہو: '' بات چیت
کریں ، سایہ لیس، بیٹھیں اور روزہ یورا کریں ۔''

تشریح: مطلب سے کہ دین وشریعت ہے مقصود آ دی کی جسمانی تعذیب اور نقس کثی ہرگز خبیں ہے۔ اسلام میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تزکیۂ نفس اور انضباط نفس نہ کہ نفس کثی۔ خواہشات نفس پر قابویانے کے لیے روز ہ کانی ہے۔

ای حدیث ہے بیجی معلوم ہوا کدا گرشی نے غلط اور غیرشری فتم کی کوئی نذر اور منت

مانی ہے تواس کا پورا کرنا ہر گر واجب نہیں ہے بلک اس کان کرنا ضروری ہے۔

(٧) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَةِ: أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ مَلْكِلِثَةِ: أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ مَلْكِلِثَةِ: أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ مَلْكِنَاتُهُ: أَخُومُهَا وَ إِنْ قَلَّ.

قرجمه: حضرت عائش دوايت ب كدرسول الله عظية فرمايا: "الله كزو يك بهترين عمل وه ب جو بميشه كياجائ اگرچه وه تعوز اي كيول نه جو "

تعشود علی پر مدادمت اختیار کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن کا ہر نیک عمل اس تعلق کوظاہر کرتا ہے جواس کواپنے رب ہے ہوتا ہے۔ کسی نیک عمل کو اختیار کر کے اسے چھوڑ دینے کے معنی صرف اس عمل کوچھوڑ دیتا نہیں ہے بلکہ اس ہے اس تعلق کو بھی صدمہ پہنچتا ہے جوآ دی کواپنے رب سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیز بھی بھی اپندیدہ نہیں ہو علتی کہ آ دی کے اس تعلق اور نبست میں کسی مشم کی کمی پیدا ہو جواس نے اپنے رب سے قائم کی ہو عمل پر مدامت اس وقت ممکن ہے جبکہ آ دمی کاشعور بیدار مواور وہ عبادت واعمال میں معتدل طرز عمل اختیار کرے، اتنابی بوجھا تھائے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، اعتدال کے رائے کو اختیار کرکے وہ اپنی زندگی میں بھی توازن پیدا کرسکتا ہے۔
(۵) وَ عَنُ عَائِشَةٌ أَنَّ النَّبِی عَلَیْتُ وَ حَلَ عَلَیْهَا وَ عِنْدَهَا إِمْرَ أَهٌ قَالَ: مَنْ هلِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تشریع: آدی کی وہی طاعت و بندگی اور عبادت خدا کے نز دیک پہندیدہ اور حقیقت کی نگاہ میں معتبر ہے جو محض وقتی اور چندروز ہ نہ ہو بلکہ و ہاس کی زندگی میں شامل ہوگئی ہو۔

﴿ كُو عُنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ إِلَّهُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَلّهُ وَالْوَا: وَلَا آنَ يَّتَعَمَّدَنِي اللّهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَلِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَلّهُ وَاللّهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَلّهُ وَا
 وَ قَارِبُوا وَاغْدُوا وَ رُوْحُوا وَ شَيْئَ مِّنَ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا.

(بخاری وسلم)

قوجمه: حضرت ابوہریرہ قدے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: ''تم میں سے کی کومخس اس کا عمل نجات نہیں ولائے گا۔'' لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا: ''جھے کو بھی نہیں سوائے اس کے کہ جھے اللہ اپنی رحمت میں چھپالے۔ لہذا میا نہ روی اختیار کرواور بہ سہولت دینی امور (اور خدا) کے قریب آف اور شبح وشام اور پچھ رات کے حصہ میں (عبادت کرو) میانہ رفارے ملتے رہو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤگے۔''

قتشریع بیعنی آ دی کو بیفلانہی ہرگز گنیں ہوئی چاہے کہ وہ اسے عمل کے بل پر جنت میں داخل ہوگا۔ طاعت و بندگی کاحق کس سے اوا ہوسکا ہے۔ آ دی کے لیے تھی طرز عمل یہی ہوسکتا ہے کہ وہ زندگی میں اعتدال کی روش اختیار کرے اور خدا کی رحمت ومغفرت پر بھروسدر کھے۔ یقینا خدا کی رحمت شامل حال ہوگی ، اور وہ منزل مقصود پر پینی جائے گا۔ (١) وَ عَنُ آنَسٌ آنَ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ لاَ تُشَدِدُوا عَلَى آنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلْكَ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلْكَ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلْكَ فَيُ شَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلْكَ بَقَايَا هُمْ فِي الطَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهُبَائِيَّةَ إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ وَالدِيَارِ رَهُبَائِيَّةَ إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ وَالدِيَارِ رَهُبَائِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ وَالدِيَانِ بَهِ مَرْسُول اللهُ عَلَيْهِمْ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالدِيَانِ بَهُ مُرسُول اللهُ عَلَيْهِ فَمَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَالدِينَ بَهِ مُرسُول اللهُ عَلَيْهُ فَمَا يَا كُرتَ عَنِينَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ لَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي المُعْلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْمُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُولِ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مُلْعُلُولُ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مُوالْمُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا مُلْعُلِمُ مُلِي عَل

قتشور پہنے: دیکھیے قرآن سورۃ الحدید: ۲۷۔ مطلب سے ہے کہ خدانے جوادکام بھی دیئے ہیں وہ فطری اورۃ بل عمل ہیں۔ تم خودا ہے لیے پابندیاں اور مختیاں نہ ایجاد کرو۔ اس سے پہلے ایک قوم (یہود و نصاری) نے دین فطرت کی خلاف ورزی کی اورا پے لیے طرح طرح کی سختیاں اور مشقتیں گھڑ لیں تو خدانے بھی اس کے ساتھ مختی فرمائی۔ بید بہانیت اورویراگ کی رسم عیسائیوں نے خودا یجاد کی تھی۔ اس کا حکم خدانے انھیں نہیں دیا تھا۔ آج بھی دیراورصومعہ میں جولوگ پائے جاتے ہیں۔ والی زمانی زمانی ورش ہولوگ پائے جاتے ہیں۔ والی زمانے کی یادگار ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ فطری اور متوازن دین پر عمل جاتے ہیں۔ والی کی روش ہرگز اختیار نہ کریں جھوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ بہچائی۔ پیرا ہوں۔ ان لوگوں کی روش ہرگز اختیار نہ کریں جھوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ بہچائی۔

حضرت عائشة عروايت بكه بى علي في المناق الدّين مَيْن فَاوَ غِلُوا فِي اللهِ يَن هَدُا الدِّينَ مَيْن فَاوَ غِلُوا فِي اللهِ فِيلَ المُنبَتُ لاَ ارْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهُرًا اللهِ يَوفَقِ وَلاَ تُرفَق اللهِ فَإِنَّ الْمُنبَتُ لاَ ارْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهُرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## آينه حقيقت

VIOLE CALLEY BY ALT LANGE LANGE

the state of the second st

LOUIS REPORTED BY THE PARTY LANDS IN THE

تم ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں سوال فطرت کے بارے میں ہوگا۔ اصل ایمیت فطرت بعینی اسلام کی ہے، جس کا پاس ولحاظ ضروری ہے۔ اعمال کتنے ہی ایجھے ہوں اگروہ اسلام کے بغیر ہوں تو ان کا خدا کی نگاہ میں پھی بھی وزن نہ ہوگا۔ فطرت تمحاری نگاہ ہے او جھل نہ جو۔ ایمان یہ ہوکہ تم اعمال کو اس طور پر دیکھنے کے خوگر ہوجاؤ کہ فطرت نظر انداز ہوجائے۔ بیظلم ہوگا۔ بھی راکھ کے اندر بھی چنگار یاں ہوتی ہیں۔ اس کو نہ بھولو۔ تمحاری فر مدداری ہے کہ لوگوں موجائے ایمان واسلام کے محافظ بنو۔ کوئی اگر فطرت سے برگشتہ ہے تو وہ روح زندگی سے محروم ہے، اسے زندگی و ہے کہ کو اسے انکارنہ کرو۔

(۱) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَنْسُبُ اَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ. توجمه: حضرت عائشٌ فرماتی بین، "بین نے رسول الله عَلَيْنَ کودین کے سواکسی اور کی طرف کی خُض کومنسوب فرماتے ہیں سنا۔"

قىقشورى بى بى آپ نے بھى قوى ولى يا ولى تفاخرى حوسلدافرائى نيس فرائى دوين كاشرف اتنا برا بے كدائى كة كے سارى بى چيزى في بيس بىركام بى دين بى آپ كے پيش نظر بوتا كى كو اگر آپ نے صدیق يافاروق ابوالمساكين ، يا دوالها عين ياسيف الله كالقب عطافر ما يا تواس سے السين رفقاء كاركى حوسلدافزائى كے علاوہ اسلامى اقدار كوتقويت پينچانانى آپ كامقصود رہا ہے۔ (٣) وَعَنْ اَبِى هُويُورُةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: إِنِنَ الدَّهُ تَعَلَّى اللّهُ يَقُولُ: إِنِنَ الدَّهُ تَعَلَّى فَالدَّ عَمْدُورَكَ عَنِيلًى وَ السُدُ فَقُورَكَ وَ اِلْا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَكَ شَعْلاً وَلَهُمْ اَسُدُ فَقُورَكَ وَ اِلْا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَكَ شَعْلاً وَلَهُمْ اَسُدُ فَقُورَكَ وَ الْا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَكَ اللّهِ عَلَا وَلَهُمْ اَسُدُ فَقُورَكَ وَ اِلّا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَكَ اللّهِ عَلَا وَلَهُمْ اَسُدُ فَقُورَكَ وَ اِلّا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَكَ اللّهُ عَلَا وَلَهُمْ اَسُدُ فَقُورَكَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَ السُدُ فَقُورَكَ وَ اِلّا تَفْعَلُ مَلَاتُ عَلَى دَائِي اللّهِ عَلَيْ وَ السُدُ فَقُرْكَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللَاتُ يَكَ اللّهُ عَلَى مَالَاتُ يَعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے: '' ابن آ دم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرلے بیں تیرے سینے کو استغناء سے مجردول گا اور تیرے فقر واحتیاج کے راستے کو بند کر دول گا۔اورا گرتونے ایسانہ کیا تو میں تیرے ہاتھ کو( دنیائے )مشاغل سے مجردول گا اور تیرے فقر وافلاس کو بھی نہیں روکوں گا۔''

تشویع: بینی میری بندگی اور میری عبادت کا تجنے بید نقد صلد ملے گا کہ تو غیر اللہ ہے بے نیاز ہوجائے گا۔ تجنے غیر اللہ کی پروانہ ہوگی۔ علم ومعرفت کی وجہ سے توغنی ہوجائے گا۔ تیرے رزق میں برکت ہوگی ہے تو بھی ذکیل نہیں ہوسکتا۔ تیرے وقار اور عزت کا میں محافظ ہوجاؤں گا۔ تھوڑے رزق میں بھی تجنے ایسی آسودگی حاصل ہوگی جو کسی دولت مند کو اپنی پھیلی ہوئی دولت ہے بھی حاصل نہیں ہو کتی۔

اور اگراپنے رب کی عبادت اور بندگی ہے بے پروا ہوکر مشاغل و نیا ہی میں لگار ہاتو بس تو دنیا کا ہوکرر ہے گا جس ہے بھی تجھے فراغ حاصل نہیں ہوسکتا تو پریشان اور سرگرواں ہی رہے گا۔ تیرکی بھوک اور ہوت بھی نہ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ و نیاسیلنے کی فکر میں اپنے دل کا اطمینان وسکون تھو بیٹھے گا۔ حقیقی راحت وسکون کی زندگی تجھے میسر نہ آسکے گی۔ (٣) وَ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي مَلْكُلُهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسُلِم يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمُواَةِ اَوَّلَ مَوَّةٍ أَمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا اَحُدَتَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا (احم) توجعه: حضرت الوامامة عروايت بكني عَلِيلة في غافرايا: "كمى مسلم كى نگاه كى عورت كرحن وجعال يركبلى باريوق به يجروه غض بصرے كام ليتا بي تولاز ما ضدااس كى خاطرا يكى عبادت بيدا فرماتا بك كدوه اس كى حلاوت كوياتا بي -"

قوجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے فرمایا: ''لوگوں کا حال بس ایسا بی ہے جیسے سواونٹ میں باسانی کوئی ایک اونٹ بھی سواری اور بار برداری کے لائق نہیں ماتا۔'' قشور ہے: بیحدیث بتاتی ہے کہ اعلیٰ صلاحیت اور او نچے درجے کے لوگ بمیشہ تعداد میں کم پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کونظر انداز کردیئے ہے آ دمی مایوی کا شکار بموجا تا ہے۔ بیتمنا کہ سارے بی لوگ کیساں طور پر بلند، جاں باز، ایٹار پیشہ، اور اعلیٰ فہم وبصیرت کے مالک بول تا سمجھی کی بات ہے۔ البند ایسا بھی نہ ہوکہ سان اعلیٰ قتم کے افراد سے بالکل بی خالی ہو۔ اگر اوسط درجہ کے لوگ ساج میں اچھی تعداد میں موجود ہوں توسیحمنا چاہیے کہ ساج ترقی یافتہ ہے، یہ تومکن ہی نہیں کہ ساج میں کمزورلوگ یائے ہی نہ جائیں۔

(٧) وَ عَنُ زَيْدِ بَنِ خَالِدِ إِلْجُهْنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكِلَّهُ: مَنُ 'اوی ضَالَّةُ فَهُو ضَالٌ مَالَمُ يُعَرِّفُهَا.

توجمه: حضرت زید بن خالد الجبی از سے روایت ہے کہ رسولِ خدا عظیمی نے فرمایا: ''جس نے تھکے ہوئے جانورکور کولیا وہ خود بھٹکا ہواہے جب تک کہ وہ اس کی بچیان نہ کرائے۔''

قشریع: اسلامی نقطہ نظرے و نیا میں سب سے بڑا نقصان مال و دولت اور جا کداد کا نقصان خہیں بلکہ شخصیت کا نقصان ہے۔ کوئی اگر بڑے سے بڑا مادی فاکد واپی شخصیت کو جمروس کرکے حاصل کرتا ہے تو وہ گھائے کا سوداگر ہے۔ سب سے قیمی شے آدی کے پاس اس کی اپی شخصیت کو جہاں غلط عقا کدو ہی ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے کے بعدوہ ننگ وجو دہوکر رہ جاتا ہے۔ شخصیت کو جہاں غلط عقا کدو برا عمال بھی آدی گی شخصیت کو تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہترین زندگی کی تعریف ہیں ہوئی مراط مستقیم پرگامزن ہواور اس راہ کا مسافر ہوجوا سے خدا سے ملائے والی ہواور جس کو اختیار کے بغیر محکول جو بھٹک کرآ گیا تھا کی نے چکے اختیار کے بغیر محکول جو بھٹک کرآ گیا تھا کی نے چکے سے باندھ لیا اور اعلان نہ کرایا کہ جس کا جانور ہووہ آگر لے جائے اس کے بارے میں فرما یا جار ہا ہو کہ وائی ہو اور کی طرح ہو کا ہوا ہو ہوا کے اس کے بارے میں فرما یا جار ہا ہو کہ وائی ہواور کی مالک کو ہونے جانور کو اس نے باندھ لیا جانور کی اس جانور کی طرح ہو کا ہوا ہوا ہوائی کرائی ہوگی کہ اس سے جانور کی طرح ہو کی گیا ہوا ہے جس کو اس نے باندھ لیا جانور کی جانور کی طرح ہو کی اس مطلق پروائے ہوئی کہ اس سے جانور کے مالک کو ہوئی کہ اس سے جانور کے مالک کو بوئی جانور کی اس سے جانور کی مالک کو بوئی کی بات اور کیا ہوگی۔

(4) وَ عَنْ السَّمَآءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهِ تَوْكِيُ فَيُوكِي عَلَيْكَ. (١٤٥٧)

ترجمه: حفزت اساء رضى الله تعالى عنها كبتى بين كدنى علي في في الله في مرايا: "روكومت تم سے روك ليا جائے گار"

تشریع: بعنی بخل ہے کام ندلو تمھارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگرتم دوسروں کواس مے محروم رکھتی ہوتو اس کو نہ بھولو کہ تسھیں جو پچھ ملا ہے وہ بخل کی برکت سے نہیں بلکہ خدا کی فیاضی

اوراس کی بخشش ہے ملاہے۔ وہ مصیں نااہل اور ناحق شناس مجھ کرانی بخشش ہے محروم کرسکتا ہے۔ دانش مندی کی بات یمی ہے کہ زندگی میں فیاضی کی روش اختیار کی جائے اور اس پرقائم رہاجا ہے۔ (٨) وَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعَدٌّ قَالَ: رَاى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَصَٰلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: هَلُ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَآتِكُمْ. ترجمه: حضرت مصعب بن سعد عدروايت بوه بيان كرت بيل كرسعد في مكان كياكه انھیں اپنے ہے کمتر پرفضیات حاصل ہے۔ پس رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا: "شمصیں مدوو نصرت اورروزی تھارے کمزوروں بی کی وجہے لتی ہے۔" تشویح: یعنی ضعفاء اورفقراء کے مقابلے میں شمصیں اپنی برتری کا احساس نہ ہونا چاہیے۔تم اگر شجاعت اورسخاوت کی خوبیال رکھتے ہوتم اگر دشمنان دین سے میدان جنگ میں الاتے اوراسیے مال خداکی راہ میں اور مساکین پرخرج کرتے ہوتو اسے نہ بھولو کہ خدا ضعفاء اور کمزوروں اور مجبوروں کا بھی خدا ہے۔ان کی دعا کیں اور درخواشیں خدا کے پہال سب سے زیادہ موثر ثابت ہوتی ہیں۔ تمھاری روزی اور فتح و کامرانی میں ان ضعیفوں کی برکت اوران کی دعاؤں کا بڑاوخل ہے۔ (٩) وَ عَنْ اَبِي هُوَيُوةٌ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّال وَّ مَازَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو اللَّ عِزًّا وَّمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. قرجمه: حفرت الوبريرة رسول فداعظية بروايت كرتے مين كرآئ فرمايا:"صدقد ہے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ،عفوو درگزرے کام لینے پر خدا بندے کی عزت ہی بڑھا تا ہے اورکوئی شخص خدا کے لیے تواضع واکساراختیار کرتا ہے تو خدااسے بلندی وبرتری عطافر ما تاہے۔'' قنشه مع: صدقه کرنا،عفو و درگز رہے کام لینا اور تواضع اختیار کرنا اللہ کو بے حدیبند ہے۔ بیر اوسان سے بین کہ بیجس کی شخص کے اندرموجود ہوں گے اخلاقی لحاظ سے اے نہایت بلند مقام ما ال ہوگا۔ خداجا بتا ہے کداس کے بندے اخلاقی بلندیوں سے محروم ندر ہیں۔ رہا بی خیال كدان اوساف ك اختياركرن مين نقصانات بين تويد من خدشه ب محقيقت ساس كاكونى تعلق نہیں ہے۔اس زندگی میں صرف مادی اصول کا رفر مانہیں ہیں۔ زندگی میں خدا کی سنت بھی کارفر ماہے جے ماؤی قانون مطل تیں کرسکتا۔ موس کا فرض ہے کہ وہ مادی نقطہ نظر اختیار کرنے

کے بچائے مومنا نہ نقطہ نگاہ ہے کام لے مومنا نہ اوصاف کواختیار کرنے میں نقصان کے بجائے

فائدے ہیں۔اگر کوئی شخص ان اوصاف کی اہمیت کومحسوں نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ان خوبیوں ہے آرات کرنے ہے گریز کرتا ہے تو ہراعتبار سے خیارہ میں رہے گا۔

صدقہ کرنے ہال کم نمیں ہوتا۔ بلکہ مختلف پہلوؤں سے اس کے مال میں برکت پیدا ہوجاتی ہے۔ سیاک اور طیب مال کے استعال سے ہوجاتی ہے۔ سیاک اور طیب مال کے استعال سے ذہن و دماغ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر غریوں ، سکیفوں وغیرہ کاحق ادانہ کرنے کی وجہ سے مال نا پاک رہ گیا تو اس نا پاک کی شخوست مال کو استعال میں لانے والے میں کرنے کی وجہ سے مال نا پاک رہ گیا تو اس نا پاک ہوگا اور دماغ بھی ۔ وہ شخص ایمانی بشاشت اور طمانیت کی دولت سے محروم رہے گا۔ اس کے علاوہ اس پر خدا کا غضب بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اس کا مال بھی بناہ و برباد ہوسکتا ہے۔ اور رہتا ہے کہ مال کے اکتفاز سے عوام میں جو بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے وہ کی وقت قبر کی صورت میں مراید دار پرٹوٹ پڑے اور وہ اپنی تباہی کا ہولناک منظرا پنی کھی آتھوں سے دیکھ لے۔

صدقہ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور خدااس مال کوزوال سے بھی محفوظ رکھتا ہے ور

احرتی دیتاہ۔

عفوودرگزرے کام لیتے ہوئے کسی کے قصور کو معاف کردینا کسی کمزوری کی دلیل ہرگز اپنیں ہے۔ اس سے معاف کرنے والے کی عزت تھٹی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تواضع واکسار شخصیت کے لیے زینت ہے۔ اس سے آدمی کے اندرایک حسن پیدا ہوجا تا ہے جو اپنے اندرحسن ظاہر سے کہیں زیادہ کشش رکھتا ہے۔ تواضع اختیار کرنے سے رتبہ گھٹتا نہیں بڑھتنا ہے۔ اس کے برعکس کبراورغرور کے سب سے آدمی کی محبوبیت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر کسی کواس سے دل چھپی نہیں ہوسکتی۔ ایسا شخص لوگوں کی نگا ہوں میں حد درجہ مبغوض اور قابل نفرت ہوتا ہے۔ اللہ کو کبرا تنانا پہند ہے کہ مشکر شخص ایک نہ ایک دن ذلیل ہوکر رہتا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں اس سلسلہ کی کتنی ہی داستا نمیں محفوظ ہیں جو ہماری عبرت کے لیے کائی ہیں۔

(١٠) وَ عَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ عَنُ رَّسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ اِنَّهُ لَيَاتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اللّهِ عَلَيْكُ فَالاَ نُقِيمَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اللّهَ فَلاَ نُقِيمَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَرُنَّا.
وَرُنَّا.

ترجمه: حفرت ابوبريرة رسول خداعي الله عدوايت كرتي بين كرآب فرمايا: "قيامت کے روز ایک بڑا ہی موٹا آ دمی آئے گا مگر (خدا کی نگاہ میں) مچھر کے برابراس کا وزن نہ ہوگا۔ پڑھو(بيآيت): "ہم قيامت كروزانھى كوئى وزن ندديں كے." تشریع: به صدیث بتاتی ہے کہ آدی کا اصل سر مایداس کی شخصیت ہی ہے۔ شخصیت کی تقمیر کی طرف سے غفلت شکین جرم ہے۔ ایمان اور نیک اعمال آ دمی کی شخصیت کو نکھارتے اور اسے عظمت ہے ہم کنارکرتے ہیں۔کوئی آدمی باوزن ہے یا بےوزن اس کا فیصلہ اس کے ذریعہ سے ہوتا ہے کہ وہ کس شخصیت کا حامل ہے۔ظاہری ڈیل ڈول کے لحاظ ہے کوئی کتنا ہی بھاری بھرکم کیوں نہ ہواگر وہ فکر وکر دار کے لحاظ ہے کوئی عظمت اور بڑائی حاصل نہ کرسکا تو پھرحقیقت کی نگاہ میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز آ دی کوقعر مذلت میں گراتی اور اے عزت وعظمت سے محروم کرتی ہیں ان میں نمایال چیز کفر ہے \_\_\_ پھرآ دی کی عملی گراوٹ اور بدکر داری۔اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔اس آیت میں بےوزن لوگوں کی جس بنیادی خرابی کا ذكركيا كياب وه كفرب يورى آيت يول ب: أوليْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَاتِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنَّاه (اللهف:١٠٥) " يبي وه الوك بين جضول نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا اٹکار کیا؟ اس کیے ان کے اعمال و بال جان ثابت ہوئے۔ہم قیامت کے دن انھیں کوئی وزن شرویں گے۔''

## 8003

他是我就是我们的一种的方式是我们

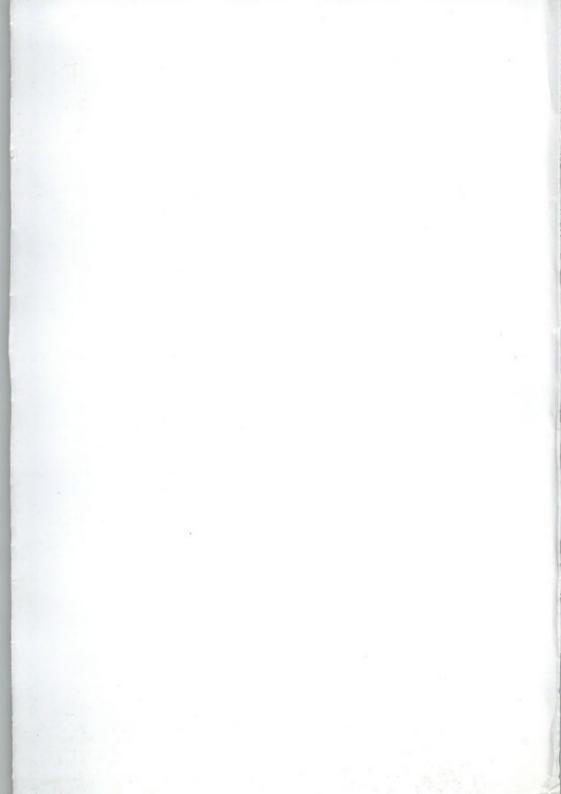

محمد فاروق خال (پ:۱۹۳۲ء) یس به مقام کر پی (ضلع سلطان پور، یو پی) پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندی زبان میں ایم-اے کیا اور بعض صاحب علم وفضل علاء کی صحبت میں رہ کرعر بی زبان کی تعلیم حاصل کی تا کر قرآن وسنت کا مطالعہ براہ راست کرسکیں۔

عملی زندگی کا آغاز قدریس کے کام ہے ہوا۔ ایک عرصے تک تعلیمی و قدر ایک فرائض انجام ویت کے بعد آپ نفید کا ہندی زبان ویت کے بعد آپ نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا اور اس کے لیے گراں قدر حواثی بھی تحریر کی ۔ مولا ناسید ابوالاعلی مودود کی کے اردو ترجمہ قرآن مجید مع محتصر حواثی کو بھی ہندی میں نتقل کیا۔ اس کے علاوہ اردو میں خود آپ کا اینا اردو ترجمہ قرآن ہی آپ کے خور و فکر اور مطالعہ و تدریک بھی جو ر قبل اور ایک موجود ہے۔ در حقیقت قرآن ہی آپ کے خور و فکر اور مطالعہ و تدریک کی جب ترین موضوع ہے۔

قرآن وحدیث کے علاوہ حیرت وکردار، دعوت وتربیت اور اجہاعی امورے متعلق بھی گئ تصافیف جیں۔ ہندی اور اردو دونوں ہی زبانوں پر یکساں قدرت رکھتے جیں اور دونوں ہی زبانوں میں آپ کی کتابیں ہیں۔آپ نے عربی اور اردو کی بعض اہم کتابوں کا ہندی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔

موصوف کی ایک اہم تالیف کلام نبوت ہے، جس کی تمام جلدوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم کتا پول بیں آخرت کے سائے میں، آل حضور کی وعائمیں، تزکیۂ نفس اور ہم، حقیقت نبوت، خدا کی پراسرار ہستی کا تصور علم حدیث۔ ایک تعارف قرآن کے تدریعی مسائل، قرآن مجید کا صوتی اعجاز ،مطالعہ حدیث، نماز دین کا جامع عنوان، ہندستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ اور ہندو دھرم کی جدید شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

شعروادب ہے بھی آپ کودل چھی ہے۔ار دواور ہندی دونوں ہی زبانوں میں آپ کا مجموعہ کلام شائع ہوکر خراج تحسین حاصل کر چکاہے۔

